

# م سُورَة بَنِي إِسْرَاءِيل

Onkaunkgny



سيالولاعلمعطعك

#### فهرست

| 4  | •••••   | نام:                |
|----|---------|---------------------|
| 4  | •••••   | زمانه <i>نز</i> ول: |
|    |         |                     |
| 5  | 601.    | موضوع اور مضمون:    |
| 7  |         | ر <b>کو</b> ۱۶      |
| 40 |         | ر <b>که</b> ۲۶      |
| 49 |         | دكو۳۶               |
| 56 | ••••••• | رکوع٬۲              |
| 65 | ••••••  | ر <b>کوء</b> ۵      |
| 73 | •••••   | دکو۶۶               |
| 82 | •••••   | رکوء،               |

| 88  | رکو۸۶  |
|-----|--------|
| 92  | رکوء۹  |
| 102 | رکو۱۰۶ |
| 109 | ركوعاا |
| 114 | رکو۱۲۶ |
|     |        |

#### نام:

آیت ۷ کے فقرے و قضیناً الی بینی اسرآ ویل فی انھے تب سے ماخوذہ۔ گراس میں موضوع بحث بنی اسرائیل میں بلکہ بیانام بھی اکثر قرآنی سور تول کی طرح صرف علامت کے طور پررکھا گیا ہے۔
ہے۔

#### زمانه نزول:

پہلی ہی آیت اس بات کی نشان دہی کر دیتی ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا تھا اس لیے یہ سورت بھی انہی سور توں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئیں۔

#### يس منظر:

اس وقت نبی سَنَّا اللَّهِ اللَّهِ کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے ۱۲ سال گزر چیے تھے۔ آپ سَنَّا اللَّهِ کے مخالفین آپ سَنَّا اللَّهِ کا راستہ روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے تھے۔ مگر ان کی تمام مزاحمتوں کے با وجود آپ سَنَّا اللَّهِ الله الله الله الله رہاتھا جس میں دو آپ سَنَّا اللَّهُ الله الله الله الله رہاتھا جس میں دو چار آدمی آپ سَنَّا الله الله الله الله الله الله الله والله مختر جھا چار آدمی آپ سَنَّا الله الله علی دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں ۔خود کے میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختر جھا بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے انگیز کرنے کو تیار تھے۔ مدینے میں اوس اور خررج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ سَنَّا اللّٰ الله کا میں چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آلگا تھا جب خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ سَنَّا اللّٰ کی حامی بن چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آلگا تھا جب

آپ سَلَّا الْمَالِيَّةُ الْمِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال پر ایک ریاست قائم کر دینے کاموقع ملنے والا تھا۔ ان حالات میں معراج پیش آئی، اور واپسی پریہ پیغام نبی سَلَّا اللَّیْمِ نے دنیا کوسنایا۔

#### موضوع اور مضمون:

اس سورت میں تنبیہ، تفہم اور تعلیم، تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی گئی ہیں۔
تنبیہ، کفار مکہ کو کی گئی ہے کہ بنی اسر ائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو اور خدا کی دی ہوئی مہلت کے اندر، جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آلگا ہے، سنجل جاؤ، اور اس دعوت کو قبول کر لوجے محمد سکی تینی اور قر آن کے ذیعہ سے پیش کیا جارہا ہے، ورنہ مٹادیے جاؤگے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بسائے جائیں گے۔ نیز ضمناً بنی اسر ائیل کو بھی، جو ہجرت کے بعد عنقریب زبانِ وحی کے مخاطب ہونے والے تھے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے جو سز ائیں تمہیں مل چکی ہیں اُن سے عبرت حاصل کر واور اب جو موقع تمہیں محمد سکی تائیں تمہیں مل چکی ہیں اُن سے عبرت حاصل کر واور اب جو موقع تمہیں محمد سکی تائیں تہدیں موقع بھی اگر تم نے کھو دیا اور پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو در دناک انجام سے دوچار ہوگے۔

اور پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو در دناک انجام سے دوچار ہوگے۔

تفہم سر کیملو میں رہ سرد لنشین طر نقر سے سمجھ الگیا سرک اندانی سے دور شقاد، تا و شقاد، تا ور فال 2 و خسر ان کا

تفہیم کے پہلومیں بڑے دلنشین طریقے سے سمجھایا گیاہے کہ انسانی سعادت و شقاوت اور فلاح و خسر ان کا مدار دراصل کن چیزوں پر ہے۔ توحید، معاذ، نبوت اور قر آن کے برحق ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ اُن شبہات کور فع کیا گیاہے جو ان بنیادی حقیقوں کے بارے میں کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ اور استدلال کے ساتھ بچ بچ میں منکرین کی جہالتوں پر زجرو تو بیخ بھی کی گئی ہے۔

تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تدن کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوتِ محمدی مَنْاَلِیْکِیْم کے بیش نظر تھا۔ بیہ گویا اسلام کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے ایک سال پہلے اہل عرب کے سامنے بیش کیا گیا تھا۔ اس میں واضح طور پر بتادیا گیا کہ بیہ خاکہ ہے جس پر محمد مثالی پیلے اہل عرب کے سامنے بیش کیا گیا تھا۔ اس میں واضح طور پر بتادیا گیا کہ بیہ خاکہ ہے جس پر محمد مثالی پیلے اہل کی اور پھر یوری انسانیت کی زندگی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔

ان سب باتوں کے ساتھ نبی سُگُالِیُّم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ ساتھ اپنے موقف پر جے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال تک نہ کریں۔ نیز مسلمانوں کو، جو کبھی کفار کے ظلم وستم اور ان کی کئی بختیوں، اور ان کے طوفانِ کذب وافتراء پر بے ساختہ جھنجھلااُ ٹھے تھے، تلقین کی گئی ہے کہ پورے صبر وسکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیخ واصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابور کھیں۔ اس سلسلہ میں اصلاحِ نفس اور تزکیہ نفس کے لیے اُن کو نماز کا نسخہ بتایا گیا ہے، کہ یہ وہ چیز ہے جو تم کو اُن صفات عالیہ سے متصف کرے گے جس سے راہِ حق کے مجاہدوں کو آراستہ ہونا چا ہیے۔ روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب بیجی وقتہ نماز پابندی او قات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوعا

## سُبُعٰنَ الَّذِيِّ آسُرى بِعَبْدِهٖ لَيُلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بْرَكْنَا

حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْتِنَا لَا تَنَهُ هُوَ السَّمِيْحُ الْبَصِيْرُ ﴿ وَأَتَيْنَا مُوْسَى الْحِتْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيۡ اِسۡرَآءِيۡلَ ٱلَّا تَتَّغِذُوۡا مِن دُوۡنِيۡ وَكِيۡلًا ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوۡحٍ ۗ اِتَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ وَ قَضَيْنَا ٓ إلى بَنِي ٓ إِسْرَآءِيْلَ فِي انْكِتْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ١ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولِهُ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِللَ الدِّيَارِ وَ كَانَ وَعُمَّا مَّفْعُولًا ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا نَكُمُ انْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ آمُلَادُنْكُمْ بِأَمُوالِ وَ بَنِيْنَ وَ جَعَلْنْكُمْ آكُثَرَ نَفِيْرًا ۞ إِنْ آحُسَنْتُمُ آحُسَنْتُمُ لِاَنْفُسِكُمْ أَوْانُ اَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ اللَّاخِرَةِ لِيَسُوَّءًا وُجُوْهَ كُمْ وَلِيَلْخُلُوا الْمَسْجِدَكَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَ بِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ﴿ عَلَى رَبُّكُمْ أَن يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَ إِنْ عُلْتُ مُ عُلْنَا ۗ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْحُفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِي لِلَّتِيْ هِيَ اَقُوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّْلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا ﴿ وَآنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ آعُتَلُنَا لَهُمْ عَنَا بَا الِيمًا أَ رکوع ۱

#### اللّٰدے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

پاک ہے وہ جو لے گیاایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دُور کی اُس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تا کہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کامشاہدہ کرائے۔حقیقت 1 میں وہی ہے سب کچھ سُننے اور دیکھنے والا۔

ہم نے اِس سے پہلے موسال کو کتاب دی بھی اور اُسے بنی اسر ائیل کے لیے ذریعہ کہ دایت بنایا تھا، 2 اِس تاکید کے ساتھ کہ میر ہے سوا کسی کو اپناو کیل نہ بنانا۔ 3 تم اُن لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نُوحؓ کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، 4 اور نوحؓ ایک شکر گزار بندہ تھا، پھر ہم نے اپنی کتاب 5 بیں بنی اسر ائیل کو اِس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساوِ عظیم برپا کروگے اور بڑی سرکشی دکھاؤگے۔ 1 آخرِ کار جب اُن میں سے پہلی سرکشی کاموقع پیش آیا، تواہے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اُٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گئس کر ہر طرف بھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھاجے پُوراہو کر ہی رہنا تھا۔ 7 اِس کے بعد ہم نے تمہیں اُن پر غلبے کاموقع دے دیااور تمہیں مال اور اولاد سے مد ددی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھادی۔ 8 دیھو! تم نے بھلائی کی تووہ تمہارے اپنی کی لیے بھلائی شمی، اور بُرائی کی تووہ تمہاری اپنی ذات کے لیے بُرائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دُوسرے وعدے کاوقت آیا تو تھی، اور بُرائی کی تووہ تمہاری اپنی ذات کے لیے بُرائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دُوسرے وعدے کاوقت آیا تو ہم نے دُوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تا کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد ﴿ بیت المقدِ س ﴾ میں طرح گئس جائیں جس طرح پہلے دُشمن گئے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اُسے تباہ کرے رکھ اُس جائیں جس طرح پہلے دُشمن گئے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے کے اُسے تباہ کرے رکھ اُس جائیں جس طرح پہلے دُشمن گئے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے کے اُسے تباہ کرے رکھو

دی<mark>9</mark>۔۔۔۔ہوسکتا ہے کہ اب تمہارار ہے تم پررحم کرے،لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سز اکا اعادہ کریں گے،اور کا فرِ نعمت لو گول کے لیے ہم ہے جہنم کو قید خانہ بنار کھاہے۔

حقیقت سے کہ بیہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سید ھی ہے۔جولوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں بیہ خبر دیتا ہے کہ انہیں بیہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے ، اور جولوگ آخرت کونہ مانیں انہیں بیہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے ، اور جولوگ آخرت کونہ مانیں انہیں بیہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے در دناک عذاب مہیّا کرر کھا ہے۔ 11 طا

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 1 🛆

یہ وہی واقعہ ہے جو اصطاعاً "معراج" اور "اسراء" کے نام سے مشہور ہے۔ اکثر اور معتبر روایات کی روسے ہے واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کی تفصیلات بکشرت صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہیں جن کی تعداد ۲۵ تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک محضرت مالک بن صَعصَعه محمد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عمر محمد علی محضرت علی محضرت عبداللہ بن مسعود محمد وسرے صحابہ بن عباس محمد دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے بھی اس کے بعض اجزاء بیان کیے ہیں۔

قرآن مجید یہاں صرف مسجرِ حرام (یعنی بیت اللہ) سے مسجرِ اقطی (یعنی بیت المقدس) تک حضور مُنگانیکیم کے جانے کی تصر ی کر تاہے اور اس سفر کا مقصد یہ بتا تاہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے۔ حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جریل علیہ السلام آپ مَنگانیکیم کو اٹھا کر مسجدِ حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ مَنگانیکیم نے انبیاء علہ ہم السلام کے ساتھ نماز اداکی۔ پھروہ آپ مَنگانیکیم کو عالم بالا

کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات ساوی میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ سکی الیا گات ہوئی۔ آخر کار آپ سکی انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ سکی الیا گیا کو بخ وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ سکی الیا گیا ہے اور وہاں سے مسجدِ حرام واپس تشریف لائے۔ اس سلسلے میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سکی گیا گیا ہی وجنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کر ایا گیا۔ نیز معتبر روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ دوسرے روز جب آپ سکی گیا گیا ہے اس واقعہ کالوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس کا بہت مذاق اڑایا اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کے ایمان متز لزل ہوگئے۔

حدیث کی یہ زائد تفصیلات قرآن کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اضافے کو قرآن کے خلاف کہہ کررَد نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم اگر کوئی شخص ان تفصیلات کے کسی جھے کو نہ مانے جو حدیث میں آئی ہیں تواس کی تکفیر نہیں کی جاسکتی، البتہ جس واقعے کی قصر سے قرآن کررہاہے اس کا انکار موجب کفرہے۔

اس سفر کی کیفیت کیا تھی؟ یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں؟ اور آیا حضور منگالیا گیا بات خود تشریف لے گئے تھے یاا بنی جگہ بیٹے بیٹے محض روحانی طور پر ہی آپ منگالیا گیا گویہ مشاہدہ کرادیا گیا؟ ان سوالات کاجواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں۔ سُبُطٰی الَّذِی آسُری سے بیان کی ابتدا کرناخود بتارہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالی کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔ ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا، یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے این کرنے کے لیے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اینے بندے کو اینے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ بچھ دکھایا۔ پھر یہ الفاظ بھی کہ "ایک رات اپنے بندے کو

لے گیا"جسمانی سفر پر صریحاً دلالت کرتے ہیں۔خواب کے سفریا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہوسکتے۔لہذا ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالی نے نبی صَلَّا لَیْا اِیْمُ کو کرایا۔

اب اگر ایک رات میں ہوائی جہاز کے بغیر کہ سے بیت المقد س جانا اور آنا اللہ کی قدرت سے ممکن تھا، تو آخر اُن دو سری تفصیلات ہی کونا ممکن کہہ کر کیوں رد کر دیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ ممکن اور ناممکن کی بحث تو صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ کسی مخلوق کے باختیارِ خود کوئی کام کرنے کا معاملہ زیر بحث ہو۔ لیکن جب ذکر میہ ہو کہ خدانے فلال کام کیا، تو پھر امکان کا سوال وہی شخص اٹھا سکتا ہے معاملہ زیر بحث ہو نے کا یقین نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو و سری تفصیلات حدیث میں آئی ہیں ان پر منکرین حدیث کی طرف سے متعدد اعتراضات کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے صرف دو ہی اعتراضات ایسے ہیں جو پھی وزن رکھتے ہیں۔

ایک بیر کہ اس سے اللہ تعالی کا کسی خاص مقام پر مقیم ہو نالازم آتا ہے، ورنہ اس کے حضور بندے کی پیشی کے لیے کیاضر ورت تھی اسے سفر کراکے ایک مقام خاص تک لیے جایاجا تا؟

دوسرے میہ کہ نبی سُلَّیْ اَیْدُ کُم کو دوزخ اور جنت کامشاہدہ اور بعض لو گوں کے مبتلائے عذاب ہونے کا معائنہ کیسے کرادیا گیا جبکہ ابھی بندوں کے مقدمات کا فیصلہ ہی نہیں ہواہے؟ میہ کیا کہ سز او جزا کا فیصلہ تو ہونا ہے قیامت کے بعد، اور کچھ لو گول کو سز ادے ڈالی گئی ابھی ہے؟

لیکن دراصل بیہ دونوں اعتراض بھی قلتِ فکر کا نتیجہ ہیں۔ پہلا اعتراض اس لیے غلط ہے کہ خالق اپنی ذات میں توبلاشبہ اطلاقی شان رکھتا ہے۔ مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ اپنی کسی کمزوری کی بناپر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بناپر محدود وسائط اختیار کرتا ہے۔ مثلاً جب وہ مخلوق سے کلام کرتا ہے تو کلام کاوہ

محدود طریقہ استعال کرتا ہے جسے ایک انسان سن اور سمجھ سکے، حالا نکہ بجائے خود اس کا کلام ایک اطلاقی شان رکھتا ہے۔ اِسی طرح جبوہ اپنے بندے کو اپنی سلطنت کی عظیم الثان نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسے لے جاتا ہے اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتا ہے، کیونکہ وہ ساری کا نئات کو بیک وقت اُس طرح نہیں دکیھ سکتا جس طرح خدا دکھتا ہے۔ خدا کو کسی چیز کے مشاہدے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر بندے کو ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خالق کے حضور باریابی کا بھی ہے کہ خالق بذاتِ خود کسی مقام پر مشمکن نہیں ہے، مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تحقیق خود کسی مقام پر مشمکن نہیں ہے، مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تحقیق نہیں تاس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں

رہادوسرا اعتراض تووہ اس لیے غلط ہے کہ معراج کے موقع پر بہت سے مشاہدات جو نبی سَکُالِیَّا ہُم کو کرائے گئے سے ان میں بعض حقیقتوں کو ممثل کر کے دکھا یا گیاتھا۔ مثلاً ایک فتنہ انگیز بات کی یہ تمثیل کہ ایک ذرا سے شگاف میں سے ایک موٹاسا بیل فکلااور پھر اس میں واپس نہ جاسکا۔ یازناکاروں کی یہ تمثیل کہ ان کے پاس تازہ نفیس گوشت موجو دہے مگروہ اسے چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھارہے ہیں۔اسی طرح برے اعمال کی جو سزائیں آپ سَکُالِیْمُ کود کھائیں گئیں وہ بھی تمثیلی رنگ میں عالم آخرت کی سزاؤں کا پیشگی مشاہدہ تھیں

اصل بات جو معراج کے سلسلے سے سمجھ لینی چا ہیے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام میں سے ہر ایک کواللہ تعالی نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوتِ سموات وارض کامشاہدہ کر ایا ہے اور مادی حجابات بیج میں سے ہٹا کر آئھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کیے گئے تھے، تاکہ ان کامقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے۔ فلسفی جو پچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے تاکہ ان کامقام ایک فلسفی کے مقام سے بالکل ممیز ہو جائے۔ فلسفی جو پچھ بھی کہتا ہے قیاس اور گمان سے

کہتا ہے، وہ خود اگر اپنی حیثیت سے واقف ہو تو تبھی اپنی کسی رائے کی صدافت پر شہادت نہ دے گا۔ مگر انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہِ راست علم اور مشاہدے کے بنا پر کہتے ہیں ، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آ تکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 2 🛕

معراج کاذکر صرف ایک فقرے میں کر کے بکا یک بنی اسر ائیل کابیہ ذکر جوشر وع کر دیا گیاہے، سر سری نگاہ میں یہ آدمی کو پچھ بے جوڑ سامحسوس ہو تا ہے۔ مگر سورت کے مدعا کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کی مناسبت صاف سمجھ میں آجاتی ہے۔ سورت کا اصل مدعا کفارِ مکہ کو متنبہ کرنا ہے۔ آغاز میں معراج کا ذکر صرف اس غرض کے لیے کیا گیا ہے کہ مخاطبین کو آگاہ کر دیا جائے کہ یہ باتیں تم سے وہ شخص کر رہا ہے جو ابھی ابھی اللہ تعالی کی عظیم الشّان نشانیاں دیکھ کر آرہا ہے۔ اس کے بعد اب بنی اسر ائیل کی تاریخ سے عبرت دلائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کتاب پانے والے جب اللہ کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں تو دیکھو کہ پھر ان کو کیسی در دناک سزادی جاتی ہے۔

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 3 🛕

و کیل، یعنی اعتماد اور بھروسے کا مدار، جس پر تو گل کیا جائے، جس کے سپر د اپنے معاملات کر دیے جائیں، جس کی طرف ہدایت اور استمداد کے لیے رجوع کیا جائے۔

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 4 🛕

لیمی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے شایابِ شان یہی ہے کہ تم صرف ایک اللہ ہی کو اپناو کیل بناؤ، کیو نکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ ہی کو و کیل بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی سے بچے تھے۔

#### سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 5 🛕

کتاب سے مرادیہاں تورات نہیں ہے بلکہ صُحُفِ آسانی کا مجموعہ ہے جس کے لیے قرآن میں اصطلاح کے طور پر لفظ" الکتاب" کئی جگہ استعال ہواہے۔

#### سورةبنىاسرآئيل حاشيەنمبر: 6 🛕

بائیبل کے مجموعہ کتبِ مقدسہ میں یہ تنبیہات مختلف مقامات پر ملتی ہیں۔ پہلے فساد اور اس کے برے نتائج پر بنی اسر ائیل کو زبور، یسعیاہ، یر میاہ اور حزقی ایل میں متنبہ کیا گیاہے، اور دوسر بے فساد اور اس کی سخت سزاکی پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام نے کی ہے جو متی اور لو قاکی انجیلوں میں موجود ہے۔ ذیل میں ہم ان کتابوں کی متعلقہ عبارتیں نقل کرتے ہیں تاکہ قر آن کے اس بیان کی پوری تصدیق ہو جائے۔ پہلے فساد پر اولین تنبیہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں:

" انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو تھم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے۔ بلکہ اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے بچندا بن گئے۔ بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا، یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا۔۔۔۔۔اس لیے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑ کا اور اسے اپنی میر اٹ سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمر ان بن گئے" (زبور، باب ۲۰ ا۔ آیات ۳۴ سے ۱۲)

اس عبارت میں ان واقعات کو جو بعد میں ہونے والے تھے، بصیغہ کاضی بیان کیا گیاہے، گویا کہ وہ ہو چکے۔ یہ کتبِ آسانی کا خاص انداز بیان ہے۔ پھر جب بیہ فسادِ عظیم رونماہو گیاتواس کے نتیج میں آنے والی تباہی کی خبر حضرت یسعیاہ نبی اپنے صحفے میں یوں دیتے ہیں:

" آہ، خطاکار گروہ، بد کر داری سے لدی ہوئی قوم، بد کر داروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانااور گمر اہ وبرگشتہ ہو گئے، تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے"؟ (باب ا۔ آیت ہم۔۵)

"وفادار بستی کیسی بدکار ہوگئ!وہ توانصاف سے معمور تھی اور راستبازی اس میں بستی تھی، لیکن اب خونی رہتے ہیں ۔۔۔۔۔ تیرے سر دار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے۔وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے خداوندِ رب الافواج اسر ائیل کا قادر یوں فرما تاہے کہ آہ، میں ضرور اپنے مخالفوں سے آرام پاؤں گا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا"۔ (باب ا۔ آیت ۲۱۔ ۲۴)

"وہ اہلِ مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلستیوں کی مانند شگون لیتے اور برگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں۔۔۔۔۔اور ان کی سر زمین بتوں سے بھی پر ہے۔وہ اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت، یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں "۔ (باب۲۔ آیت۲۔۷)

"اور خداوند فرماتا ہے، چونکہ صہیون کی بیٹیاں (لیتیٰ پروشلم کی رہنے والیاں) متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوخ چشمی سے خراماں ہوتی اور اپنے پاؤں سے نازر فناری کرتی اور گھنگھر و بجاتی جاتی ہیں اس لیے خداوند صہیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور ان کے بدن بے پر دہ کر دے گا۔۔۔۔۔ تیرے بہادر تہ تیغ ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے۔اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے اور وہ اجاڑ ہو کر خاک پر بیٹھے گی"۔ (باب سے آیت ۱۹–۲۷)

"اب دیکھ، خداوند دریائے فرات کے سخت شدید سیاب، یعنی شاہ اسور (اسیریا) اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھالائے گا اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں پر بہہ نکلے گا"۔ (باب ۸۔ آیت ک) "یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خدا کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں، جو غیب بینوں سے کہتے ہیں کہ غیب بینی نہ کرو، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبو تیں ظاہر نہ کرو۔ ہم کو خوشگوار با تیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔۔۔۔۔ پس اسرائیل کا قدوس یوں فرما تاہے کہ چونکہ تم اس کلام کو حقیر جانتے ہو اور ظلم اور کج روی پر بھروسا کرتے ہو اور اسی پر قائم ہو اس لیے بید ہرکر داری تمہارے لیے الیی ہوگی جیسے کھٹی ہوئی دیوار جو گراچاہتی ہے۔۔۔۔۔ وہ اسے کمہارے برتن کی طرح توڑ ڈالے گا، اسے بے در لین چکنا چون سے چور کرے گا، اس کے نکٹروں میں ایک شمیرا بھی ایسانہ ملے گا جس میں چولھے پر سے آگ یا حوض سے پیلی لیاجائے "۔ (باب ۱۹ سے آیت ۱۳۷۹)

پھر جب سیلاب کے بند بالکل ٹوٹنے کو تھے تو یر میاہ نبی کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے کہا:

" خداوندیوں فرما تاہے کہ تمہارے باپ دادانے مجھ میں کونسی لے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بطلان کی پیروی کرکے باطل ہوئے ؟۔۔۔۔۔ میں تم کو باغوں والی زمین میں لا یا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اجھے پھل کھاؤ، گرجب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا، اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔۔۔۔ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بند ھنوں کے کلڑے کر ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی۔ہاں، ہر ایک او نچے پہاڑ پر اور ایک ہرے درخت کے نیچ تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی (یعنی ہر طاقت کے آگے جھی اور ہربت کو سجدہ کیا)۔۔۔۔۔۔پھر جس طرح چور پیڑا جانے پر رسوا ہو تا ہے اسی طرح اسر ائیل کا گھر انار سوا ہوا، وہ اور اس کے بادشاہ اور امر اء اور کا بمن اور (جھوٹے) نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میر اباپ ہے اور پھر سے کہ تونے مجھے جنم دیا، اور کا بمن اور (جھوٹے) نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میر اباپ ہے اور پھر سے کہ تونے مجھے جنم دیا،

انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹے گی، پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ لیکن تیرے وہ بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھ کو بچا سکتے ہیں تو اٹھیں، کیونکہ اے یہوداہ! جتنے تیرے شہر ہیں اسے ہی تیرے معبود ہیں "۔ (باب ۲۔ آیت ۵۔۲۸) "خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا کہ ہر گشتہ اسرائیل (یعنی سامریہ کی اسرائیکی ریاست ) نے کیا کیا ؟ وہ ہر ایک او نچ پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچ گئی اور وہاں بدکاری (یعنی بت پرستی) کی ۔۔۔۔۔۔اور اس کی بے وفا بہن یہودا۔ (یعنی یروشلم کی یہودی ریاست) نے بیہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب ہر گشتہ اسرائیل کی زناکاری (یعنی شرک) کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا (یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دیا) تو بھی اس کی بے وفا بہن یہوداہ نہ ڈری بلکہ اس نے بھی جاکر بدکاری کی اور اپنی بدکاری کی بُر ائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پھر اور ککڑی کے ساتھ زناکاری (یعنی بت یرستی) کی "۔ (باب ۳۔ آیت ۲۔۹)

"یروشلم کے کوچوں میں گشت کرواور دیکھواور دریافت کرواور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو،اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا۔۔۔۔۔ میں تجھے کیسے معاف کروں، تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قشم کھائی جو خدا نہیں ہیں۔ جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر قحبہ خانوں میں اکھٹے ہوئے۔ وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کے مانند ہوئے، ہر ایک شبح کے وقت اپنے پڑوس کی بیوی پر ہنہنانے لگا۔ خدا فرما تاہے کیا میں ان باتوں کے لیے سزانہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی "؟ (باب ۵۔ آیت ا۔ ۹) باتوں کے لیے سزانہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا۔ خدا وند فرما تاہے وہ زبر دست قوم ہے۔ وہ قدیم قوم ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں زبر دست قوم ہے۔ وہ قدیم قوم ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں

سمجھتا۔ ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں۔ وہ سب بہادر مر دہیں۔ وہ تیری فصل کا اناح اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھاجائیں گے۔ تیرے گائے بیل اور تیری بکریوں کوچٹ کرجائیں گے۔ تیرے گائے بیل اور تیری بکریوں کوچٹ کرجائیں گے۔ تیرے مضبوط شہروں کو جن پر تیر ابھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں گے " راب ۵۔ آیت ۱۵۔ ای

"اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور ان کی کوئی نہ ہنکائے گا۔ میں یہوداہ کے شہر وں میں اور پروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شاد مانی کی آواز، دولہا اور دلہن کی آواز مو قوف کروں گاکیونکہ بیہ ملک ویران ہو جائے گا"۔ (بابے۔ آیت۳۳۔۳۴)

"ان کومیرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں۔ اور جب وہ پوچھیں کہ ہم کد هر جائیں توان سے کہنا کہ خداوندیوں فرما تاہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف، اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف، اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو، اور جو اسیر کی کے لیے ہیں وہ اسیر کی میں "۔ (باب ۱۵۔ آیت ۲۔ ۳)

پھر عین وفت پر حزقی ایل نبی اٹھے اور انہوں نے پر وشلم کو خطاب کر کے کہا:

"اے شہر، تواپنے اندر خونریزی کرتاہے تاکہ تیراوقت آجائے اور تواپنے لیے بُت بناتاہے تاکہ تجھے ناپاک کریں۔۔۔۔۔ دیکھ، اسرائیل کے امراء سب کے سب جو تجھ میں ہیں مقدور بھر خونریزی پر مستعد تھے۔ تیرے اندر انہوں نے پر دیسیوں پر ظلم کیا۔ مستعد تھے۔ تیرے اندر انہوں نے پر دیسیوں پر ظلم کیا۔ تیرے اندر انہوں نے بینیوں اور بیواؤں پر ستم کیا، تو نے میری پاک چیزوں کو ناپاک جانا اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا، تیرے اندر وہ ہیں جو چھلخوری کرکے خون کرواتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو بتوں کی قربانی سے کھاتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو فیسق و فجور کرتے ہیں، تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قربانی سے کھاتے ہیں، تیرے اندر وہ ہیں جو فیسق و فجور کرتے ہیں، تیرے اندر وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے

باپ کی حرم شکنی کی، تجھ میں انہوں نے اُس عورت سے جو ناپاکی کی حالت میں تھی مباشرت کی۔ کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی، کسی نے اپنی بہو سے بدذاتی کی، اور کسی نے اپنی بہن، اپنے باپ کی بیٹی کو، تیرے اندر رسوا کیا۔ تیرے اندر انہوں نے خو نریزی کے لیے رشوت خورای کی، تو نے بیاج اور سود کیا اور ظلم کر کے اپنے پڑوسی کولوٹا اور مجھے فراموش کیا، کیا تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیر امعاملہ فیصل کروں گا؟ ہاں میں تجھ کو قوموں میں تر بتر کروں گا اور تیری گندگی تجھ سے نابود کر دوں گا اور تو قوموں کے سامنے اپنے آپ میں ناپاک تھہرے گا اور معلوم کرے گا کہ میں خداوند ہوں "۔ (باب۲۲۔ آیت سے ۱۲)

یہ تھیں وہ تنبیہات جوبنی اسرائیل کو پہلے فسادِ عظیم کے موقع پر کی گئیں پھر دوسرے فسادِ عظیم اور اس کے ہولناک نتائج پر حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو خبر دار کیا۔ متی باب ۲۳ میں آنجناب کا ایک مفصل خطبہ درج ہے جس میں وہ اپنی قوم کے شدید اخلاقی زوال پر تنقید کرنے کے بعد فرماتے ہیں:
"اے پروشلم!اے پروشلم! توجو نبیوں کو قتل کر تا اور جو تیرے پاس بیجیج گئے ان کو سنگسار کرتا ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پڑوں تلے جع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پڑوں تلے جع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تونے نہ چاہا، دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویر ان چھوڑا جاتا ہے "۔ (آیت ۲۳۔۳۸)

میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پھر پر پھر باقی نہ رہے گاجو گر ایانہ جائے " (باب ۲۲۔ آیت ۲)

پھر جب رومی حکومت کے اہل کار حضرت میں گو صلیب و بینے کے لیے لیے جارہے شے اور لوگوں کی کیٹر جس میں عور تیں بھی تھیں، روتی پیٹی ان کے پیچھے جارہی تھیں، تو انہوں نے آخری خطاب کرتے ہوئے جمعے سے فرمایا:

"اے یروشلم کی بیٹیو!میرے لیے نہ روؤ بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روؤ، کیونکہ دیکھووہ دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجھیں اور وہ پیٹ جو جونہ جنے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا، اس وقت وہ بہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑواور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو"۔ (لو قا۔باب۲۳۔ آیت ۲۸۔۲۸)

#### سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 7 🛕

اس سے مرادوہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسر ائیل پر نازل ہوئی۔ اس کا تاریخی پس منظر سمجنے کے لیے صرف وہ اقتباسات کافی نہیں ہیں جو اوپر ہم صُحفِ انبیاء سے نقل کر چکے ہیں، بلکہ ایک مخضر تاریخی بیان بھی ضروری ہے تا کہ ایک طالب علم کے سامنے وہ تمام اسباب آ جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ایک حامل کتاب قوم کو امامتِ اقوام کے منصب سے گر اکر ایک شکست خوردہ، غلام اور سخت پسماندہ قوم بناکرر کھ دیا۔

حضرت موسی کی وفات کے بعد جب بنی اسر ائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں مختلف قومیں آباد تھیں ۔ حتّی اُمَّوری کنعانی، فِرِزِّی، حَوِی، یبوسی، فِلستی وغیرہ ان قوموں میں بدتیرن قسم کاشر ک پایاجاتا تھا۔ ان کے سب سے بڑے معبود کانام ایل تھا جسے یہ دیو تاؤں کا باپ کہتے تھے اور اسے عموماً سانڈے سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کانام عشیرہ تھا اور اس سے خداؤں اور خدانیوں کی ایک پوری نسل چلی تشبیہ دی جاتی تھی۔ اس کی بیوی کانام عشیرہ تھا اور اس سے خداؤں اور خدانیوں کی ایک پوری نسل چلی تھی جن کی تعداد • ۷ تک پہنچتی تھی۔ اس کی اولاد میں سب سے زیادہ زبر دست بعل تھا جس کو بارش اور روئیدگی کا خدااور زمین و آسمان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ شالی علاقوں میں اس کی بیوی اُناث کہلاتی تھی اور فلسطین میں عستارات ۔ یہ دونوں خواتین عشق اور افزائشِ نسل کی دیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی دیویا فلسطین میں عستارات ۔ یہ دونوں خواتین عشق اور افزائشِ نسل کی دیویاں تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی دیویا موت کامالک تھا، کسی دیوی کے قضے میں صحت تھی۔ کسی دیو تاکو وبااور قبط لانے کے اختیارات تقویض کیے

گئے تھے، اور یوں ساری خدائی بہت سے معبودوں میں بٹ گئی تھی۔ ان دیو تاؤں اور دیویوں کی طرف ایسے ایسے ذلیل اوصاف واعمال منسوب تھے کہ اخلاقی حیثیت سے انتہائی بد کر دار انسان بھی ان کے ساتھ مشتہر ہونا پیندنہ کریں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جولوگ ایسی کمینہ ہستیوں کو خدا بنائیں اور ان کی پر ستش کریں وہ اخلاق کی ذلیل ترین پستیوں میں گرنے سے کیسے پچ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو حالات آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے دریافت ہوئے ہیں وہ شدید اخلاقی گراوٹ کی شہادت بہم پہنچاتے ہیں۔ ان کے معابد زناکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ عور توں کو دیو داسیاں بناکر عبادت گاہوں میں رکھنا اور ان سے بدکاریاں کرنا عبادت کے اجزاء میں داخل تھا۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی بد اخلاقیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔

توراۃ میں حضرت موسی علیہ السلام کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھیں ان میں صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ تم ان قوموں کو ہلاک کر کے ان کے قبضے سے فلسطین کی سر زمین چھین لینا اور ان کے ساتھ رہنے بسنے اور ان کی اخلاقی واعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے پر ہیز کرنا۔

لیکن بنی اسر ائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ اس ہدایت کو بھول گئے۔ انہوں نے اپنی کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کی۔ وہ قبا کلی عصبیت میں مبتلا ہے۔ ان کے ہر قبیلے نے اس بات کو پیند کیا کہ مفتوح علاقے کا ایک حصہ لے کر الگ ہو جائے۔ اس تفرقے کی وجہ سے ان کا کوئی قبیلہ بھی اتناطاقتور نہ ہو سکا کہ اپنے علاقے کو مشر کین سے پوری طرح پاک کر دیتا۔ آخرِ کار انہیں یہ گوارا کرنا پڑا کہ مشر کین ان کے ساتھ رہیں بسیں۔ نہ صرف یہ ، بلکہ ان کے مفتوح علاقوں میں جگہ جگہ ان مشرک قوموں کی چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں بھی موجو در ہیں جن کو بنی اسر ائیل مسخر نہ کر سکے۔ اسی بات کی شکایت زبور کی اس عبارت میں کئی ہے جسے ہم نے حاشیہ نمبر لاکے آغاز میں نقل کیا ہے۔

اس کا پہلا خمیازہ تو بنی اسر ائیل کو یہ بھگتنا پڑا کہ ان قوموں کے ذریعے سے ان کے اندر شرک گس آیا اور اس کے ساتھ بتدر تج دوسری اخلاقی گندگیاں بھی راہ پانے لگیں۔ چنانچہ اس کی شکایت بائیبل کی کتاب قضاۃ میں یوں کی گئی ہے:

"اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی بعلیم کی پرستش کرنے گئے۔ اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خداکو جاکر انہیں ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی جوان کے گردا گرد کی قوموں کے دیو تاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے گئے اور خداوند کو غصہ دلایا۔ وہ خداوند کو چھوڑ کر بعل اور عستارات کی پرستش کرنے گئے اور خداوند کا قہر اسر ائیل پر بھڑ کا۔ (باب ۲۔ آیت ۱۱۔ ۱۳)

# فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد



# فلسطین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد

حضرت موسی علیہ السلام کے بعد بنی اسر ائیل نے فلسطین کے پورے علاقے کو فتح کر لیا۔ مگر انہوں نے متحد ہو کر اپنی کوئی ایک منظم سلطنت قائم نہ کی، بلکہ اس علاقے کو مختلف اسر ائیلی قبیلوں نے آپس میں بانٹ کر اپنی چھوٹی چھوٹی قبائلی ریاستیں قائم کر لیں۔اس نقشے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ فلسطین کا مختصر سا علاقہ کس طرح بنی اسرائیل کے قبائل (بنی یہوداہ ،بنی شمعون ،بنی دان ،بنی بن یمین ،بنی افرائیم ،بنی روبن ،بنی جد ،بنی منسی ،بنی اشکار ،بنی زبولون ،بنی نفتالی اور بنی آشر ) میں تقسیم ہو گیا تھا۔

اس طرح ہر قبیلے کی ریاست اپنی اپنی جگہ کمز ورر ہی اور بیہ لوگ تورات کے اِس منشاکو بپورانہ کر سکے کہ اس علاقے کی مشرک قوموں کا اِستیصال کر دیا جائے۔

اسرائیلی قبائل کے ان علاقوں میں جگہ جگہ مشرک تنعانی قوموں کی شہری ریاستیں بدستور قائم رہیں۔بائبل سے ہمیں معلوم ہو تا ہے کہ طالوت کے عہد تک صَیدا،صُور،دُور، مَجُدُو، بیتِ شان، جزر ، یروشلم،وغیرہ شہر مشرکوں کے قبضے میں رہے اور ان شہروں کی مشرکانہ تہذیب کا بنی اسرائیل پر گہرا انڑیڑ تارہا۔

مزید بر آن اسرائیلی قبائل کی سر حدول پر فِلستیون،ادُومیون،مو آبیون اور عمونیون کی طاقت ور ریاستین کھی بدستور قائم رہیں اور انہوں نے بعد میں بے در بے حملے کر کے بہت ساعلاقہ اسرائیلیوں سے چھین لیا۔حتیٰ کہ نوبت یہ آگئ کہ فلسطین سے بنی اسرائیل بیک بینی و دو گوش نکال دیے جاتے اگر عین وقت پر اللہ تعالی طالوت کی قیادت میں اسرائیلیوں کو جمع نہ کر دیتا۔

اس کے بعد دوسرا خمیازہ انہیں ہے بھگتنا پڑا کہ جن قوموں کی شہری ریاستیں انہوں نے چھوڑ دی تھیں انہوں نے اور فلستیوں نے، جن کا پوراعلاقہ غیر مغلوب رہ گیاتھا، بنی اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کیا اور پے در پے جملے کر کے فلستین کے بڑے جھے سے ان کو بے دخل کر دیا، حتٰی کہ ان سے خداوند کے عہد کا صندوق (تابوتِ سکینہ) تک چھین لیا۔ آخر کار بنی اسرائیل کو ایک فرمازوا کے تحت اپنی ایک متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ان کی درخواست پر حضرت سموئیل نبی نے متحدہ سلطنت قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ان کی درخواست پر حضرت سموئیل نبی نے اس ۱۰۲۰ قبل مسیح میں طالوت کا ان کا بادشاہ بنایا۔ (اس کی تفصیل سورہ بقرہ رکوع ۲۳ میں گزر چکی ہے)۔ اس متحدہ سلطنت کے تین فرماز واہوئے۔ طالوت (سن ۱۰۲۰ تا ۱۰۰۴ ق م)، حضرت داؤد علیہ السلام (سب ۱۰۹۵ تا ۱۲۹ ق م)۔ ان فرماز واؤں نے اس کام کو مکمل کیا جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسی علیہ السلام کے بعد نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ صرف شالی ساحل پر فنیقیوں کی اور جنوبی ساحل پر فلستیوں کی ریاستیں باقی رہ گئیں جنہیں مسخر نہ کیا جا ساکا اور محض بائی گزار بنانے پر اکتفاکیا گیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسر ائیل پر دنیا پرستی کا پھر شدید غلبہ ہوا اور انہوں نے آپس میں لڑ کر اپنی دوالگ سلطنتیں قائم کر لیں۔ شالی فلسطین اور شرقِ اردن میں سلطنت اسر ائیل، جس کا پایہ تخت مروشام آخرِ کار سامریہ قرار پایا۔ اور جنوبی فلسطین اور ادوم کے علاقے میں سلطنت ِیہودیہ جس کا پایہ تخت پروشام رہا۔ ان دونوں سلطنوں میں سخت رقابت اور کشکش اول روز سے شروع ہو گئی اور آخر تک رہی۔ ان میں اسرائیل ریاست کے فرمانر وا اور باشند ہے ہمسایہ قوموں کے مشر کانہ عقائد اور اخلاقی فساد سے سے پہلے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور یہ حالت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب اس ریاست کے فرمانر وا کئی ابنے اور نیاس وقت حکومت کی طاقت اور ذرائع

سے شرک اور بداخلا قیاں سیلاب کی طرح اسر ائیلیوں میں تھیلنی شر وع ہوئیں۔حضرت الیاس اور حضرت الیسع علیہاالسلام نے اس سیلاب کو روکنے کی انتہائی کو شش کی۔ مگریہ قوم جس تنزل کی طرف جارہی تھی اس سے بازنہ آئی۔ آخرِ کار اللہ کاغضب اشور یوں کی شکل میں دولت اسر ائیل کی طرف متوجہ ہوااور نویں صدی قبلِ مسیح سے فلسطین پر اشوری فاتحین کے مسلسل حملے شر وع ہو گئے۔ اس دور میں عاموس نبی ( س ١٨٧ تا ١٨٧ قبل مسيح) اور پھر ہوسيع نبي (سن ١٨٥ تا ١٨٥ قبل مسيح) نے اٹھ كر اسرائيليوں كو يے دریے تنبیہات کیں، مگر جس غفلت کے نشے میں وہ سر شار تھے وہ تنبیہ کی ٹرشی سے اور زیادہ تیز ہو گیا۔ یہاں تک کہ عاموس نبی کو شاہ اسر ائیل نے ملک سے نکل جانے اور دولتِ سامریہ کے حدود میں اپنی نبوت بند کر دینے کا نوٹس دے دیا۔ اس کے بعد کوئی زیادہ مدّت نہ گزری تھی کہ خدا کا عذاب اسرائیلی سلطنت اور اس کے باشندوں پر ٹوٹ پڑا۔ سن ۲۱ قبل مسیح میں اشو رکے سخت گیر فرمانرواسار گون نے سامریه کوفتح کرکے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، ہزار ہااسرائیلی تہ تیغ کیے گیے،۲۷ ہزار سے زیادہ بااثر اسر ائیلیوں کو ملک سے نکال کر اشوری سلطنت کے مشرقی اضلاع میں تتر بتر کر دیا گیا، اور دوسرے علاقوں سے لا کر غیر قوموں کو اسرائیل کے علاقے میں بسایا گیا جن کے در میان رہ بس کر بچا کھیا اسرائیلی عضر بھی اپنی قومی تہذیب سے روز بروز زیادہ بیگانہ ہو تا چلا گیا۔

بن اسرائیل کی دوسری ریاست جویہودیہ کے نام سے جنوبی فلسطین میں قائم ہوئی، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت جلدی شرک اور بداخلاقی میں مبتلا ہوگئ، مگر نسبتہ اس کا اعتقادی اور اخلاقی زوال دولتِ اسرائیل کی بہ نسبت ست رفتار تھا، اس لیے اس کو مہلت مجمی کچھ زیادہ دی گئی۔ اگر چپہ دولتِ اسرائیل کی طرح اس پر بھی اشوریوں نے پے در پے حملے کیے، اس کے شہر وں کو تباہ کیا، اس کے پایہ تخت کا محاصرہ کیا، کیکن بیر بیاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم نہ ہو سکی بلکہ صرف باج گزار بن کررہ گئی۔ پھر جب

حضرت یسعیاہ اور حضرت برمیاہ کی مسلسل کو ششوں کے باوجود یہودیہ کہ لوگ بُت پر ستی اور بد اخلاقیوں سے بازنہ آئے تو سن ۵۹۸ قبل مسے میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بروشلم سمیت پوری دولت ِ یہودیہ کو مسخر کر لیا اور یہودیہ کا بادشاہ اس کے پاس قیدی بن کر رہا۔ یہودیوں کی بدا عمالیوں کاسلسلہ اس پر بھی ختم نہ ہوا اور حضرت برمیاہ کے سمجھانے کے باوجودوہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر سن ۵۸۷ قبل مسے میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر سن ۵۸۷ قبل مسے میں بخت نصر نے ایک سخت حملہ کر کے یہودیہ کے تمام بڑے جھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجادی، یروشلم اور بیکل سلیمانی کواس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی ، یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو ان کے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ ان کے علاقے میں رہ گئے وہ بھی ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل اور یامال ہو کر رہے۔

یہ تھاوہ پہلا فساد جس سے بنی اسر ائیل کو متنبہ کیا گیاتھا ،اور بیہ تھی وہ پہلی سز اجواس کی پاداش میں ان کو دی گئی۔

#### سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 8 🛕

یہ اشارہ ہے اس مہلت کی طرف جو یہودیوں (یعنی اہل یہودیہ) کو بابل کی اسیری سے رہائی کے بعد عطاکی گئی۔ جہاں تک سامریہ اور اسر ئیل کے لوگوں کا تعلق ہے ، وہ تو اخلاقی و اعتقادی زوال کی پستیوں میں گئے۔ جہاں تک سامریہ اعظے، مگر یہودیہ کے باشندوں میں ایک بقیہ ایسا موجود تھا جو خیر پر قائم اور خیر کی دعوت دینے والا تھا۔ اس نے ان لوگوں میں بھی اصلاح کا کام جاری رکھا جو یہودیہ میں بچے کھچے رہ گئے تھے، اور ان لوگوں کو بھی توبہ و انابت کی ترغیب دی جو بابل اور دوسرے علاقوں میں جِلا وطن کر دیے گئے تھے۔ آخرِ کار رحمت الہی ان کی مدد گار ہوئی۔ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا۔

# حضرت داود وسليمان عليهاالسلام كى سلطنت عضرت داود وسليمان عليهاالسلام كى سلطنت



### بنی اسر ائیل کی دوریاستیں" یہودیہ"اور" اسر ائیل" ۸۶۰ قبل مسیح



سن ۵۳۹ قبل میے میں ایر انی فاتے سائر س (خورس یا خسر و) نے بابل کو فتے کیا اور اس کے دوسر ہے ہی سال اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسر ائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہال دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد یہودیوں کے قافلے پر قافلے یہودیہ کی طرف جانے شر وع ہو گئے جن کا سلسلہ مد توں جاری رہا۔ سائر س نے یہودیوں کی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی، مگر ایک سلسلہ مد توں جاری رہا۔ سائر س نے یہودیوں کی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دی، مگر ایک عرصے تک ہمسایہ تو میں جو اس علاقے میں آباد ہوگئی تھیں، مز احمت کرتی رہیں۔ آخر داریوس (دارا) اول نے سن ۲۵ ق میں جو دیہ کے آخری بادشاہ کے پوتے زروبابل کو یہودیہ کا گور نر مقرر کیا اور اس نے حقیم کیا۔ پھر سن ۵۵ میں نئے سرے سے تعمیر کیا۔ پھر سن ۵۵ می تق میں ایک جلاو طن گروہ کے ساتھ حضرت عزیر (عزرا) یہودیہ پنچے اور شاہ ایران ار تخششتا (ارٹا کسر بنیاردشیر ) نے ایک فرمان کی روسے ان کو مجاز کیا گہ:

" تواپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عنایت ہو گئی، حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کرا تا کہ دریا پار کے سب لوگوں کاجو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جونہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے، خواہ موت ہو، یا جلاوطنی، یامال کی ضبطی، یاقید"۔(عزرا۔باب۸۔ آیت۲۵۔۲۲)

اس فرمان سے فائدہ اٹھا کر حضرت عزیر ؓنے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ انہوں نے یہودی قوم کے تمام اہل خیر وصلاح کو ہر طرف سے جمع کر کے ایک مضبوط نظام قائم کیا۔ بائیبل کی کتبِ خمسہ کو، جن میں توراۃ تھی، مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر

سے گھس آئی تھیں، ان تمام مشرک عور توں کو طلاق دلوائی جن سے یہودیوں نے بیاہ کر رکھے تھے، اور بنی اسرائیل سے از سرِ نو خدا کی بندگی اور اس کے آئین کی پیروی کامیثاق لیا۔

سن ۴۴۵ ق میں نحمیاہ کے زیر قیادت ایک اور جلاوطن گروہ یہودیہ واپس آیا اور شاہ ایران نے تحمیاہ کو یہودیہ واپس آیا اور شاہ ایران نے تحمیاہ کو یہودیہ کا مقرر کرکے اس امرکی اجازت دی کہ وہ اس کی شہر پناہ تغمیر کرے۔ اس طرح ڈیڑھ سوسال بعد بیت المقدس پھرسے آباد ہوا اور یہودی مذہب و تہذیب کا مرکز بن گیا۔ مگر شالی فلسطین اور سامریہ کے اسرائیلیوں نے حضرت عزیر گی اصلاح و تجدیدسے کوئی فائدہ نہ اُٹھایا، بلکہ بیت المقدس کے مقابلہ میں اپنا ایک مذہبی مرکز کوہ جرزیم پر تغمیر کر کے اس کو قبلہ اہل کتاب بنانے کی کوشش کی۔ اس طرح یہودیوں اور سامریوں کے در میان بُعداور زیادہ بڑھ گیا۔

ایرانی سلطنت کے زوال اور سکندرِ اعظم کی فتوعات اور پھر یونانیوں کے عروج سے یہودیوں کو پھر مدت کے لیے ایک سخت دھالگا۔ سکندر کی وفات کے بعداس کی سلطنت جن تین سلطنت میں تقسیم ہوئی تھی، ان میں سے شام کاعلاقہ اس سلوتی سلطنت کے جھے میں آیا جس کا پایہ تخت انطاکیہ تھااور اس کے فرماز وا انٹیوکس ثالث نے سن ۱۹ ق میں فلسطین پر قبضہ کرلیا۔ یہ یونانی فاتح، جو فہ ہباً مشرک، اور اخلا قا اباجیت پہند تھے، یہودی فہ جب و تہذیب کو سخت ناگوار محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں سیاسی اور معاثی دباؤسے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا عضر ان کا اور معاثی دباؤسے یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا اور خود یہودیوں میں سے ایک اچھا خاصا عضر ان کا زبان، یونانی طرزِ معاشرت اور یونانی کھیلوں کو اپنالیا اور دو سراگروہ اپنی تہذیب پر سختی کے ساتھ قائم رہا۔ سن ۵ کا آق م میں انٹیوکس چہارم (جس کا اپنی فائنس یعنی مظہر خدا) تھا، جب تخت نشین ہوا تو اس نے بیت المقدس کے پوری جابر انہ طافت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی نے کئی کرنی چاہی۔ اس نے بیت المقدس کے پوری جابر انہ طافت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی نے کئی کرنی چاہی۔ اس نے بیت المقدس کے پوری جابر انہ طافت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی نے کئی کرنی چاہی۔ اس نے بیت المقدس کے پوری جابر انہ طافت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی نے کئی کرنی چاہی۔ اس نے بیت المقدس کے

ہیکل میں زبر دستی بت رکھوائے اور یہو دیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں۔اس نے قربان گاہ پر قربانی بند کرائی۔اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا۔اس نے ان سب لو گوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں توراۃ کانسخہ رکھیں، پاسبت کے احکام پر عمل کریں، یا اینے بچول کے ختنے کرائیں۔لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے اور ان کے اندر ایک زبر دست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مُگانی بغاوت کے نام سے مشہور ہے۔اگر جیراس کشکش میں یو نانیت زدہ یہو دیوں کی ساری ہدر دیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے عملاً مُگابی بغاوت کو کیلنے میں انطاکیہ کے ظالموں کا بوراساتھ دیا، لیکن عام یہو دیوں میں حضرت عزیر "کی پھونکی ہوئی روح دیند اری کا اتناز بر دست اثر تھا کہ وہ سب مکابیوں کے ساتھ ہو گئے اور آخرِ کار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد دینی ریاست قائم کرلی جوس ۲۷ ق م تک قائم رہی۔اس ریاست کے حدود پھیل کررفتہ رفتہ اس پورے رقبے یر حاوی ہو گئے جو تبھی یہو دیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگین تھے، بلکہ فلِسِتیہ کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آگیاجو حضرت داؤد وسلیمان علیہاالسلام کے زمانے میں بھی مسخر نہ ہوا تھا۔ انہی واقعات کی طرف قرآن مجید کی زیرِ تفسیر آیت اشارہ کرتی ہے۔

#### سورةبنىاسرآئيل حاشيەنمبر: 9 🛕

اس دوسرے فساد اور اس کی سز اکا تاریخی پس منظریہ ہے:

مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی و دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی وہ بتدریج فناہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بےروح ظاہر داری نے لے لی۔ آخر کار ان کے در میان پھوٹ پڑگئی اور انہوں نے خود رومی فاتح یو میں کو فلسطین آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ یو میں سن ۱۳ ق م میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہو دیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن رومی فاتحین کی ہے مستقل

## فلسطین بزمانه دولتِ مَگابیه ۱۲۸ – ۲۳ قبل مسیح

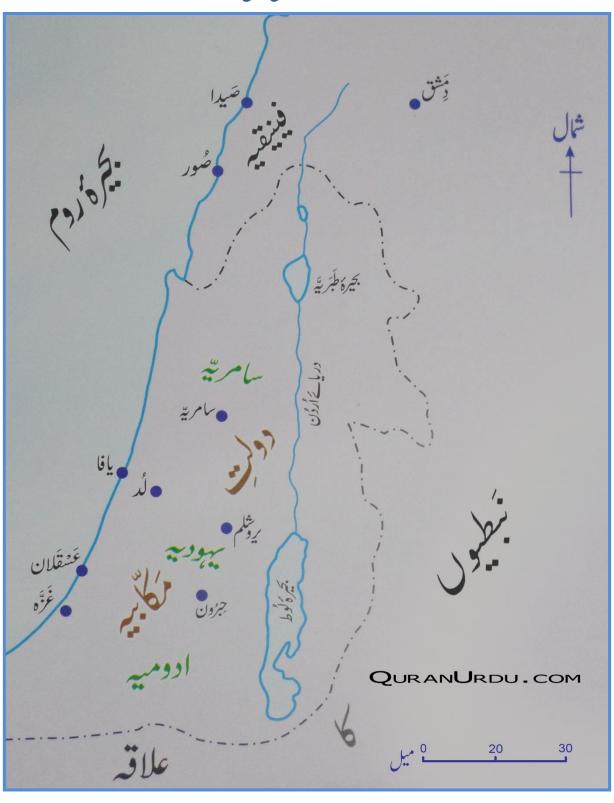

## ہیر و داعظم کی سلطنت ۴۰ – ۴۰ قبل مسیح

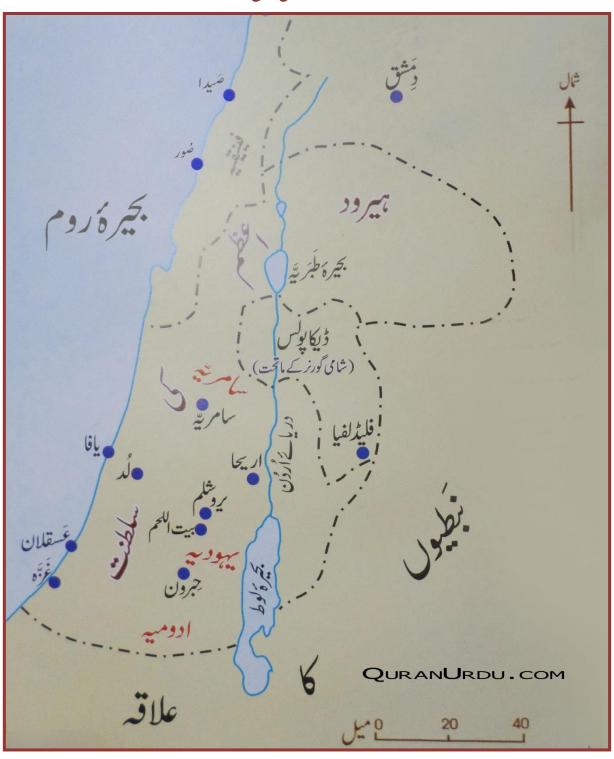

مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کی بہ نسبت مقامی حکر انوں کے ذریعے سے بانواسطہ اپناکام نکلوانازیادہ پند کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سابیہ ایک دلی ریاست قائم کر دی جو بالآخر سن ۴۴ ق م میں ایک ہوشیار یہودی ہیر و د نامی کے قبضے میں آئی۔ بہ شخص ہیر و د اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی فرماں روائی پورے فلسطین اور شرق اردن پر سن ۴۸ سے ۴ قبل مسیح تک رہی۔ اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپر ستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا، اور دوسری طرف رومی چنو و وغ دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنو دی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی دینی واخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔

کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔

ہیر ود کے بعد اس کی ریاست تنین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔

اس کا ایک بیٹا ارخلاؤس سامریہ یہودیہ اور شالی ادومیہ کا فرمال رواہوا، مگرسن ۲ عیسوی میں قیصر آگسٹس نے اس کو معزول کرکے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی اور اس عیسوی تک یہی انتظام قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب حضرت مسے علیہ السلام بنی اسر ائیل کی اصلاح کے لیے اٹھے اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر پونٹس پیلاطس سے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔

ہیر ود کا دوسر ابیٹا ہیر ود انیٹی پاس شالی فلسطین کے علاقہ گلیل اور شرقِ اردن کا مالک ہوااور بیہ وہ شخص ہے جس نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یجی علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نذر کیا۔ اس کا تیسر ابیٹا فلپ، کوہِ حرمون سے دریائے یرموک تک کے علاقے کا مالک ہوا اوریہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی ویونانی تہذیب میں غرق تھا۔ اس کے علاقے میں کسی کلمہ خیر کے پننپے کی اتنی گنجائش بھی نہ تھی جتنی فلسطین کے دوسرے علاقوں میں تھی۔

سن انہ میں ہیر ود اعظم کے پوتے ہیر وداگر پاکورومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرمانروا بنادیا جن پر ہیر ود اعظم اپنے زمانے میں حکمر ان تھا۔اس شخص نے برسر اقتدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروؤں پر مظلم اپنے زمانے میں حکمر ان تھا۔اس شخص نے برسر اقتدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروؤں پر مظلم کی انتہاء کر دی اور اپنا پورازور خداتر سی واصلاح واخلاق کی اس تحریک کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو حوار یوں کی رہنمائی میں چل رہی تھی۔

اس دور میں عام یہود یوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ان تقیدوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو مسیح علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان پر کی ہیں ۔ یہ سب خطبہ انا جیل اربعہ میں موجود ہیں۔ پھر اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اس قوم کی آئکھوں کے سامنے یجی علیہ السلام جیسے پاکیزہ انسان کا سر قلم کیا گیا مگر ایک آواز بھی اس ظلم عظیم کے خلاف نہ اٹھی۔ اور پوری قوم کے مذہبی پیشواؤں نے مسیح علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا مگر تھوڑے سے راستباز انسانوں کے سواکوئی نہ تھاجو اس بد بختی پر ماتم کرتا۔ حدیہ ہے کہ جب پوئٹس پیلاطس نے ان شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہاری عید کا دن ہے اور قاعدے کے مطابق میں سزائے موت کا مشرح موں میں سے ایک کو چھوڑ دینے کا مجاز ہوں ، بتاؤ یہوع کو چھوڑوں یا بر اباڈاکو کو ؟ توان کے پورے مستحق مجر موں میں سے ایک کو چھوڑ دیے۔ یہ گویا اللہ تعالی کی طرف سے آخری ججت تھی جو اس قوم مجمع نے بیک آواز ہوکر کہا کہ بر اباکو چھوڑ دے۔ یہ گویا اللہ تعالی کی طرف سے آخری ججت تھی جو اس قوم پر قائم کی گئی۔

اس پر تھوڑازمانہ ہی گزراتھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے در میان سخت کشکش شر وع ہو گئی اور ۲۴ اور ۲۲ء کے در میان یہودیوں نے کھل کر بغاوت کر دی۔ ہیر ود اگر یا ثانی اور رومی پر و کیوریٹر فلورس، دونوں اس بغاوت کو فرو کرنے میں ناکام ہوئے۔ آخرِ کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا اورء + کے میں ٹیٹس نے بزور شمشیر پروشلم کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر قتل عام میں ایک لا کھ ۳۳ ہزار آدمی مارے گئے، ۲۷ ہزار آدمی گرفتار کرکے غلام بنائے گئے ہزار ہا آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آ دمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تا کہ ایمفی تھیڑوں اور کلوسمیوں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑ کیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں، اور پروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر واقتد ار ایسامٹا کہ دو ہز اربر س تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا، اور پروشلم کا ہیکل مقدس پھر تبھی تغمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں قیصر ہیڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں مدنتہائے دراز تک یہو دیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔

یہ تھی وہ سز اجو بنی اسر ائیل کو دوسرے فساد عظیم کی پاداش میں ملی۔

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 10 △

اس سے یہ شبہہ نہ ہوناچاہیے کہ اس پوری تقریر کے مخاطب بنی اسر ائیل ہیں۔ مخاطب تو کفارِ مکہ ہی ہیں،
مگر چونکہ ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہاں بنی اسر ائیل کی تاریخ کے چند عبر تناک شواہد پیش کیے گئے تھے،
اس لیے بطور ایک جملہ معترضہ کے بیہ فقرے بنی اسر ائیل کو خطاب کر کے فرما دیا گیا تا کہ ان اصلاحی
تقریروں کے لیے تمہید کاکام دے جن کی نوبت ایک ہی سال بعد مدینے میں آنے والی تھی۔

# فلسطين حضرت عيسلى عليه السلام كوزمانے ميں

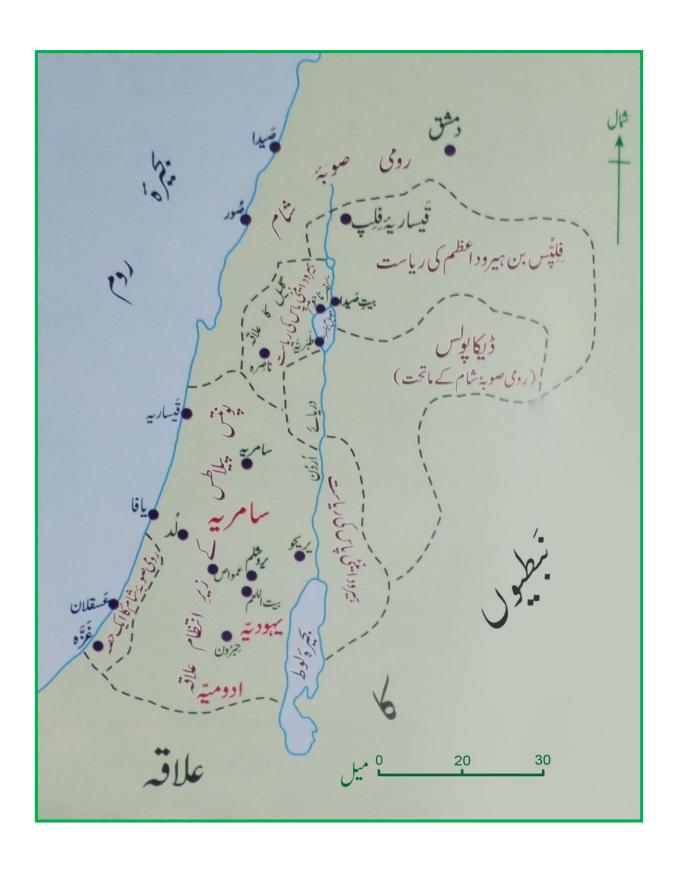

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 11 △

مدعایہ ہے کہ جو شخص یا گروہ یا قوم اس قر آن کی تنبیہ و فہمائش سے راہ راست پر نہ آئے، اسے پھر اس سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے جو بنی اسر ائیل نے جھگتی ہے۔

Quran Urdin.com

#### ركو۲۶

وَيَلُءُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّدُ عَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اْيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اليَّهَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اليَّهَ النَّهَادِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضُلًا مِّنَ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَالسِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَهُ طَبِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخُرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِتْبًا يَّلْقْدُهُ مَنْشُوْرًا ﴿ اقْرَا حِتْبَكَ لَكُفّ بِنَفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِينَبًا ﴿ مَنِ اهْتَلَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِتَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِدُ وَاذِرَةٌ قِرْدَ أُخْرِى ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا آنُ تُهْلِكَ قَرْيَةً آمَرُنَا مُتُرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَلَمِّرْنَهَا تَلْمِيْرًا ١ اللهِ وَكُمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِنُنُوبِ عِبَادِم خَبِيُرًا بَصِيْرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ تُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ أَيصلها مَنْمُومًا مَّنْحُورًا ﴿ وَمَنْ آرَادَ اللَّاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَٰ إِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشُكُورًا ﴿ كُلًّا نُّبِلُّ هَؤُلَّاءِوَ هَؤُلَّاءِمِنَ عَطَآءِرَ إِكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحُظُوْرًا ﴿ أُنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ۗ وَلَلَاحِرَةُ ٱكُبَرُ دَرَجْتٍ وَّ ٱكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

#### رکوع ۲

انسان شراُس طرح مانگتاہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔انسان بڑاہی جلد بازوا قع ہواہے۔

دیکھو، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نُور بنایا، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تا کہ تم اپنے رہ کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اِسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ 13

ہر انسان کاشگون ہم نے اُس کے اپنے گلے میں لٹکار کھاہے، 14 اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اُس کے لیے نکالیں گئے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔۔۔۔ پڑھ اپنانامہ اعمال، آج اپناحساب لگانے کے لیے تُوخو د ہی کافی ہے۔

جو کوئی راہِ راست اختیار کرے اس کی راست روی اُس کے اپنے ہی لیے مفید ہے ، اور جو گمراہ ہو اُس کی گر اہی کا وبال اُسی پر ہے۔ 15 کوئی بوجھ اُٹھانے والا دُوسرے کا بوجھ نہ اُٹھائے گا۔ 16 اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ﴿لوگوں کوحق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ﴾ ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔ 17

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تواس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافر مانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کرکے رکھ دیتے ہیں۔ 18 دیکھ لو، کتنی ہی نسلیں ہیں جو نُوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیر ارب اپنے بندوں کے گناہوں سے بُوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

جو کوئی عاجلہ 19 کا خواہ شمند ہو، اسے بہیں ہم دے دیتے ہیں جو پچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسُوم میں جہتم ککھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محرُوم ہو کر۔ 20 اور جو آخرت کاخواہشمند ہو اور اس کے لیے سعی کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، توایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔ 21 اِن کو بھی اور اُن کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم ﴿ دُنیا میں ﴾ سامانِ زیست دیے جارہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطاکورو کنے والا کوئی نہیں ہے۔ 22 مگر دیکھ لو، دُنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دُوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اُس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ کر ہوگی۔ 23

تُواللّٰدے ساتھ کوئی دُوسر امعبود نہ بنا <del>24</del>ور نہ ملامت زدہ اور بے یار ومد د گار بیٹھارہ جائے گا۔ ط۲

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 12 🛕

یہ جواب ہے کفار مکہ کی ان احتقانہ باتوں کا جو وہ بار بار نبی سگیٹیٹی سے کہتے تھے کہ بس آؤوہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو۔اوپر کے بیان کے بعد معاً یہ فقرہ ارشاد فرمانے کے غرض اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ بیو قوفو! خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگتے ہو؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے خدا کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تواس کی کیا گت بنتی ہے؟

اس کے ساتھ اس فقر سے میں ایک لطیف تنبیہ مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم وستم اور ان کی ہٹ دھر میوں سے ننگ آگر سمجھی ان کے حق میں نزولِ عذاب کی دعاکر نے لگتے تھے، حالا نکہ ابھی انہی کفار میں بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا حجنڈ ابلند کرنے والے تھے۔ اس پر اللہ تعالی فرما تاہے کہ انسان بڑا بے صبر واقع ہوا ہے۔، ہر وہ چیز مانگ

بیٹھتاہے جس کی بروفت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالا نکہ بعد میں اسے خود تجربہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کرلی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيەنمبر: 13 🛆

مطلب بیہ ہے کہ اختلافات سے گھبر اکر یکسانی ویک رنگی کے لیے بے چین نہ ہو۔ اس دنیا کا توسارا کار خانہ ہی اختلاف اور امتیاز اور تنوع کی بدولت چل رہاہے۔ مثال کے طور پر تمہارے سامنے نمایاں ترین نشانیاں یہ رات اور دن ہیں جو روزتم پر طاری ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھو کہ ان کے اختلافات میں کتنی عظیم الثان مصلحتیں موجود ہیں۔اگرتم پر دائماً ایک ہی حالت طاری رہتی تو کیا یہ ہنگامہ وجود چل سکتا تھا؟ پس جس طرحتم دیکھ رہے ہو کہ عالم طبیعیات میں فرق واختلاف اور امتیاز کے ساتھ بے شار مصلحتیں وابستہ ہیں، اسی طرح انسانی مز اجوں اور خیالات اور رحجانات میں بھی جو فرق و امتیازیایا جاتا ہے وہ بڑی مصلحتوں کا حامل ہے۔ خیر اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنی فوق الفطری مداخلت سے اس کو مٹا کر سب انسانوں کو جبر اً نیک اور مومن بنا دہے، یا کا فروں اور فاسقوں کو ہلاک کر کے دنیامیں صرف اہل ایمان و طاعت ہی کو باقی رکھا کرے۔ اس کی خواہش کرنا تو اتناہی غلط ہے جتنا یہ خواہش کرنا کہ صرف دن ہی دن میں رہا کرے، رات کی تاریکی سرے سے مجھی طاری ہی نہ ہو۔ البتہ خیر جس چیز میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی جن لو گوں کے پاس ہے وہ اسے لے کر ضلالت کی تاریکی دور کرنے کے لیے مسلسل سعی کرتے رہیں،اور جب رات کی طرح کوئی تاریکی کا دور آئے تووہ سورج کی طرح اس کا پیچھا کریں، یہاں تک کہ روز روشٰ نمو دار ہو جائے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 14 🛕

یعنی ہر انسان کی نیک بختی وبد بختی ، اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب ووجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں۔اینے اوصاف،اپنی سیرت و کر دار ، اور اپنی قوتِ تمیز اور قوت فیصلہ وانتخاب کے استعال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بنا تا ہے اور شقاوت کا مستحق بھی۔ نادان لوگ اپنی قسمت کے شگون باہر لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کو اپنی بد بختی کا ذمہ دار محمیر اتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا پروانہ نیر وشر ان کے اپنے گلے کا ہارہے۔ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیس تو دیکھ لیس کہ جس چیز نے ان کو بگاڑ اور تباہی کے راستے پر ڈالا اور آخر کار خائب و خاسر بناکر چھوڑاوہ ان کے اپنے ہی برے اوصاف اور برے فیصلے تھے، نہ یہ کہ باہر سے آکر کوئی چیز زبر دستی ان پر مسلط ہوگئ تھی۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 15 🛆

یعنی راہِ راست اختیار کر کے کوئی شخص خدا پر ، یار سول پر ، یا اصلاح کی کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان نہیں کر تابلکہ خود اپنے ہی حق میں بھلا کر تاہے۔ اور اسی طرح گمر اہی اختیار کرکے یا اس پر اصر ار کرکے وہ کسی کا پچھ نہیں بگاڑتا، اپناہی نقصان کر تاہے۔ خدا اور رسول اور داعیانِ حق انسان کو غلط راستوں سے بچانے اور صحیح راہ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی خیر خواہی کے لیے کرتے ہیں۔ ایک عقلمند آدمی کا کام یہ ہے کہ جب دلیل سے اس کے سامنے حق کا حق ہونا اور یا طل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے تو وہ تعصبات اور مفاد پرستیوں کو چھوڑ کر سیدھی طرح باطل سے باز آجائے اور حق اختیار کرلے۔ تعصب یا مفاد پرستی سے کام لے گا تو وہ آپ ہی اپنا بدخواہ ہوگا۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 16 🔺

یہ ایک نہایت اہم اصولی حقیقت ہے جسے قر آن مجید میں جگہ جگہ ذہن نشین کرنے کے کوشش کی گئی ہے،
کیونکہ اسے سمجھے بغیر انسان کاطر زِ عمل کبھی درست نہیں ہوسکتا ۔اس فقرے کامطلب بیہ ہے کہ ہر انسان
این ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دہ ہے۔
اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسر اشخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دنیا میں خواہ کتنے ہی آدمی، کتنی
ہی قومیں اور کتنی یہ نسلیں اور پشتیں ایک کام یا ایک طریق عمل میں شریک ہوں، بہر حال خدا کی آخری

عدالت میں اس مشرک عمل کا تجزیہ کر کے ایک ایک انسان کی ذاتی ذمہ داری الگ مشخص کر لی جائے گی اور اس کو جو کچھ بھی جزایا سزا ملے گی، اس عمل کی ملے گی جس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ثابت ہو گا۔ اس انصاف کی میز ان میں نہ یہ ممکن ہو گا کہ دو سرول کے لیے کا وبال اس پر ڈال دیا جائے، اور نہ یہی ممکن ہو گا کہ اس کے کر تو توں کا بارِ گناہ کسی اور پر پڑجائے۔ اس لیے ایک دانش مند آدمی کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دو سرے کا کیا کر رہے ہیں، بلکہ اسے ہروقت اس بات پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اگر اسے اپنی ذاتی ذمہ دار کا صحیح احساس ہو تو دو سرے خواہ کچھ کر رہے ہوں، وہ بہر حال اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہے گا جس کی جواب دہی خداکے حضور وہ کا میابی کے ساتھ کر سکتا ہو۔

#### سورة بنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 17 🛕

ہے ایک اور اصولی حقیقت ہے جسے قرآن بار بار مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تشریخ ہے ہے کہ اللہ تعالی کے نظام عدالت میں پنجبر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ پنجبر اور اس کا لایا ہوا پیغام ہی بندوں پر خدا کی جت ہے۔ یہ جبت قائم نہ ہو تو بندوں کو عذاب دینا خلاف انصاف ہوگا، کیونکہ اس صورت میں وہ یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ ہمیں آگاہ کیا ہی نہ گیاتھا پھر اب ہم پر یہ گرفت کیسی۔ مگر جب یہ جبت قائم ہو جائے تو اس کے بعد انصاف کا نقاضا بہی ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے خدا کے بیجے ہوئے پیغام سے منہ موڑا ہو، یااسے پاکر پھر اس سے انحراف کیا ہو۔ ب وقوف لوگ اس طرح کی آیات پڑھ کر اس سوال پر غور کرنے گئتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا ان کی پوزیشن کیا ہوگ۔ حالا نکہ ایک عقلمند آدمی کوغور اس بات پر کرناچا ہے کہ تیر بیغام نہیں پہنچا ان کی پوزیشن کیا ہوگی۔ حالانکہ ایک عقلمند آدمی کوغور اس بات پر کرناچا ہے کہ تیر کیاس تو پیغام نہیں ہینچا ان کی پوزیشن کیا ہوگی۔ حالانکہ ایک عقلمند آدمی کوغور اس بات پر کرناچا ہے کہ تیر کیاس تو پیغام نہیں ہینچا ان کی ہوڑا ہوں کا بہتی پوزیشن کیا ہوگی۔ حالانکہ ایک عقلمند آدمی کوغور اس بات پر کرناچا ہے کہ تیر کیاس تو پیغام بینچا ہیں ، کس طرح اور کس حد تک اس کا پیغام پہنچا اور اس نے اس کے معاطم میں کیارویہ کس کے پاس ، کس مارے اور کس حد تک اس کا پیغام پہنچا اور اس نے اس کے معاطم میں کیارویہ

اختیار کیااور کیوں کیا۔ عالم الغیب کے سواکوئی بھی ہیہ نہیں جان سکتا کہ کس پر اللہ کی ججت بوری ہوئی ہے اور کس پر نہیں ہوئی۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 18 🛕

اس آیت میں تھم سے مراد تھم طبعی اور قانونِ فطری ہے۔ یعنی قدرتی طور پر ہمیشہ ایساہی ہو تاہے کہ جب
کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تواس کے متر فین فاسق ہوجاتے ہیں۔ ہلاک کرنے کے ارادے کا
مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی یو نہی بے قصور کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے ، بلکہ اس کا مطلب
یہ ہے کہ جب کوئی انسانی آبادی برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے تباہ کرنا
ہے تواس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے۔

دراصل حقیقت پراس آیت میں متنبہ کیا گیاہے وہ میہ کہ ایک معاشر ہے کو آخر کار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے، خوشحال لو گوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے۔ جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحبِ اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں، ظلم و ستم اور بد کاریاں اور شرار تیں کرنے لگتے ہیں، اور آخریمی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ لہذا جو معاشرہ آپ اپنادشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باگیں اور معاشی دولت کی تنجیاں کم ظرف اور بداخلاقی لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے یائیں۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 19 🛕

عاجلہ کے لغوی معنی ہیں جلدی ملنے والی چیز۔ اور اصطلاحا قرآن مجید اس لفظ کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے فائدے اور نتائج اسی زندگی میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے کی اصطلاح" آخرت " ہے جس کے فوائد اور نتائج کوموت کے بعد دوسری زندگی تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 20 🔼

مطلب ہے ہے کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا، یا آخرت تک صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپن کو ششوں کا مقصود صرف د نیا اور اس کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو بناتا ہے، اسے جو کچھ بھی ملے گابس د نیا میں مل جائے گا۔ آخرت میں وہ کچھ نہیں پاسکتا۔ اور بات صرف یہیں تک نہ رہے گی کہ اسے کوئی خوشحالی آخرت میں نصیب نہ ہوگی، بلکہ مزید بر آل د نیا پر ستی، اور آخرت کی جو ابد ہی و ذمہ داری سے بے پر واہی اس کے طرز عمل کو بنیادی طور پر ایسا غلط کر کے رکھ دے گی کہ آخرت میں وہ الٹا جہنم کا مستحق ہوگا۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 21 🛕

یعنی اس کے کام کی قدر کی جائے گی اور جتنی اور جیسی کوشش بھی اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے کی ہوگی اس کا پھل وہ ضروریائے گا۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 22 🔼

یعنی دنیامیں رزق اور سامانِ زندگی دنیا پر ستوں کو بھی مل رہاہے اور آخرے کے طلبگاروں کو بھی۔عطیہ اللہ ہی کاہے،کسی اور کا نہیں ہے۔نہ دنیا پر ستوں میں یہ طافت ہے کہ آخرت کے طلبگاروں کورزق سے محروم کردیں،اورنہ آخرت کے طلب گارہی یہ قدرت رکھتے ہیں کہ دنیا پر ستوں تک اللہ کی نعمت نہ پہنچنے دیں۔
مورة بنی اسرآئیل حاشیہ نمبر: 23 △

یعنی د نیاہی میں بیہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے کہ آخرت کے طلبگار د نیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ بیہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور لباس اور مکان اور سواریاں اور تدن و تہذیب کے مفاٹھ ان سے کچھ بڑھ کر ہیں۔ بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاتے ہیں صدافت، دیانت اور امانت کے ساتھ یاتے ہیں، اور وہ جو کچھ یار ہے ہیں ظلم سے، بے ایمانیوں سے، اور طرح طرح کی حرام خور یوں

سے پارہے ہیں۔ پھر ان کو جو پچھ ملتاہے وہ اعتدال کے ساتھ خرج ہوتا ہے، اس میں سے حق داروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اس میں سائل اور محروم کا حصہ بھی نکلتاہے، اور اس میں سے خدا کی خوشنو دی کے لیے دو سرے نیک کاموں پر بھی مال صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے بر عکس دنیا پر ستوں کو جو پچھ ملتاہے وہ بیش ترعیا شیوں اور حرام کاریوں اور طرح طرح کے فساد انگیز اور فتنہ خیز کاموں میں پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ اس طرح تمام حیثیتوں سے آخرت کے طلبگار کی زندگی خداتر سی اور پاکیزگی اخلاق کا ایسانمونہ ہوتی ہے جو پیوند لگے ہوئے کپڑوں اور خَس کی جھو نپڑیوں میں بھی اس قدر در خشاں نظر آتا ہے کہ دنیا پرست کی زندگی اس کے مقابلے میں ہر چیٹم پینا کو تاریک نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جبّار بادشاہوں اور دولت مند امیروں کے لیے بھی ان کے ہم جنس انسانوں کے دلوں میں کوئی سچی عزت اور محبت اور عقیدت کبھی پیدانہ ہوئی اور اس کے بر عکس فاقہ کش اور بوریا نشین اتقیاء کی فضیلت کو خود دنیا پرست لوگ بھی ماننے پر مجبور ہوگئے۔ یہ کھلی کھلی علامتیں اس حقیقت کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہیں پرست لوگ بھی ماننے پر مجبور ہوگئے۔ یہ کھلی کھلی علامتیں اس حقیقت کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہیں برست لوگ بھی ماننے پر مجبور ہوگئے۔ یہ کھلی کھلی علامتیں اس حقیقت کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہیں ۔ پرست لوگ بھی مانے اشارہ کر رہی ہیں ۔

# دوسر اترجمہ اس فقرے کا بیہ بھی ہو سکتاہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور خدانہ گھڑلے، یاکسی اور کو خدا نہ قرار دے لے۔

سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 24 🛕

#### رکو۳۳

رکوع ۳

# تیرے رب نے فیصلہ کر دیاہے 25 کہ:

﴿ ا﴾ تم لوگ کسی کی عبادت نه کروگے ، مگر صرف اُس کی \_<mark>26</mark>

﴿ ٢﴾ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس اُن میں سے کوئی ایک یا دونوں بُوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اُف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جو اب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی ورحم کے ساتھ ان کے سامنے جُھک کررہو، اور دُعاکیا کرو کہ "پرورد گار، ان پر رحم فرماجس طرح اِنہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ جُھے بچین میں پالا تھا۔" تمہارا ربّ خُوب جانتا ہے کہ تمہارے دِلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کررہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے در گزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبِة ہو کر بندگی کے رویے کی طرف بلٹ آئیں۔ 27

«سار» رشته دار کواس کاحق دواور مسکین اور مسافر کواس کاحق۔

﴿ ﴾ ﴾ فضُول خرجی نہ کرو۔ فضُول خرج لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رہ کا ناشکر اہے۔

۵﴾ اگر اُن سے ﴿ یعنی حاجت مندر شتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے ﴾ تمہیں کتراناہو، اس بناپر کہ اگر اُن سے ﴿ مندر شتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے ﴾ تمہیں کتراناہو، اس بناپر کہ انجی تم اللہ کی اُس رحمت کو جس کے تم اُمیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ <mark>28</mark>

﴿ ﴾ نه تواپناہاتھ گردن سے باندھ رکھواور نہ اسے بالکل ہی گھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کررہ جاؤ۔ 29 تیر ارب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر تاہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندول کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہاہے۔ 30 ش

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 25 🛕

یہاں وہ بڑے بڑے بنیادی اصول پیش کیے جارہے ہیں جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرناچا ہتا ہے۔ یہ گویا نبی سَلَّا اَلَّیْا ہُم کی دعوت کا منشور ہے جسے کمی دور کے خاتمے اور آنے والے مدنی دور کے نقطہ آغاز پر پیش کیا گیا، تاکہ دنیا بھر کو معلوم ہو جائے کہ اس نئے اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد کن فکری، اخلاقی، تدنی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ اس موقع پر سورہ انعام کے رکوع ۱۹ اور اس کے حواشی پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا مفید ہو گا۔

## سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 26 🛕

اس کا مطلب صرف اتناہی نہیں ہے کہ اللہ کے سواکسی کی پرستش اور پوجانہ کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ بندگی اور غلامی اور بے چون وچرااطاعت بھی صرف اسی کی کرو، اسی کے حکم کو حکم اور اسی کے قانون کو قانون مانو اور اس کے سواکسی کا اقتدارِ اعلی تسلیم نہ کرو۔ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ، اور صرف انفرادی طرزِ عمل کے لیے ایک ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام اخلاق و تدن وسیاست کا سنگ بنیاد بھی ہے جو مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی سکی ٹیڈیٹم نے عملاً قائم کیا۔ اس کی عمارت اسی نظریے پر اٹھائی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ ہی ملک کا مالک اور بادشاہ ہے، اور اسی کی شریعت ملک کا قانون ہے۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 27 🛕

اس آیت میں بے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اولاد کو والدین کا مطبع، خدمت گزار اور ادب شناس ہونا چاہیے۔ معاشر سے کا اجتماعی اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو اولاد کو والدین سے بے نیاز بنانے والا نہ ہو بلکہ ان کا احسان مند اور ان کے احترام کا پابند بنائے، اور بڑھا پے میں اسی طرح ان کی خدمت کرناسکھائے جس طرح بحیین میں وہ اس کی پرورش اور ناز برداری کر چکے ہیں۔ بید آیت بھی صرف ایک اخلاقی سفارش نہیں ہے بلکہ اسی کی بنیاد پر بعد میں والدین کے وہ شرعی حقوق و اختیارات مقرر کیے گئے جن کی تفصیلات ہم کو حدیث اور فقہ میں ملتی ہیں۔ نیز اسلامی معاشر سے کی ذہنی و اختیارات مقرر کیے گئے جن کی تفصیلات ہم کو حدیث اور فقہ میں ملتی ہیں۔ نیز اسلامی معاشر سے کی ذہنی و اخلاقی تربیت میں اور مسلمانوں کے آداب تہذیب میں والدین کے ادب اور اطاعت اور ان کے حقوق کی گہداشت کو ایک اہم عضر کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ ان چیزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ اسلامی ریاست اپنے قوانین اور انتظامی احکام اور تغلیمی پالیسی کے ذریعہ سے خاندان کے ادار بے کو مضبوط اور محفوظ کرنے کی کو شش کرے گئ نہ کہ اسے کمزور بنانے کی۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 28 🛕

ان تین دفعات کا منشاء یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی اور دولت کو صرف اپنے لیے ہی مخصوص نہ رکھے، بلکہ اپنی ضروریات اعتدال کے ساتھ پوری کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں اور دوسرے حاجمتند لوگوں کے حقوق بھی اداکرے۔ اجتماعی زندگی میں تعاون، ہمدردی اور حق شناسی وحق رسانی کی روح جاری وساری ہو۔ ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا معاون، اور ہر مستطیع انسان اپنے پاس کے محتاج انسان کا مددگار ہو۔ ایک مسافر جس بستی میں بھی جائے، اپنے آپ کو مہمان نواز لوگوں کے در میان پائے۔ معاشرہ میں حق کا تصور اتناو سیع ہو کہ ہر شخص ان سب انسانوں کے حقوق اپنی ذات پر اور اپنے مال پر محسوس کرے جن کے در میان وہ رہتا ہو۔ ان کی خد مت کرے تو یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کاحق اداکر

رہاہے، نہ بیہ کہ احسان کا بوجھ ان پر لا درہاہے۔ اگر کسی کی خدمت سے معذور ہو تواس سے معافی مانگے اور خداسے فضل طلب کرے تا کہ وہ بندگان خدا کی خدمت کرنے کے قابل ہو۔

منشورِ اسلامی کی بید دفعات بھی صرف انفرادی اخلاق کی تعلیم ہی نہ تھیں، بلکہ آگے چل کر مدینہ طیبہ کے معاشرے اور ریاست میں انہی کی بنیاد پر صد قاتِ واجبہ اور صد قاتِ نافلہ کے احکام دیے گئے، وصیت اور وراثت اور وقف کے طریقے مقرر کیے گئے، بتیموں کے حقوق کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، ہر بستی پر مسافر کا یہ حق قائم کیا گیا کہ کم از کم تین دن تک اس کی ضیافت کی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کا اخلاقی نظام عملا ایسابنایا گیا کہ پورے اجتماعی ماحول میں فیاضی، ہمدر دی اور تعاون کی روح جاری وساری ہوگئی، حتی کہ لوگ آپ ہی آپ قانونی حقوق کے ماسواان اخلاقی حقوق کو بھی سمجھنے اور اداکر نے وساری ہوگئی، حتی کہ لوگ آپ ہی آپ قانونی حقوق کے ماسواان اخلاقی حقوق کو بھی سمجھنے اور اداکر نے کے جنہیں نہ قانون کے زور سے مانگا جاسکتا ہے نہ دلوایا جاسکتا ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 29 🛕

ہاتھ باند ھنا استعارہ ہے بخل کے لیے ، اور اسے کھلا جھوڑ دیے سے مراد ہے فضول خرچی ۔ دفعہ ۴ کے ساتھ دفعہ ۲ کے اس فقرے کو ملا کر پڑھنے سے منشاء صاف سے معلوم ہو تاہے کہ لوگوں میں اتنااعتدال ہونا چاہیے کہ وہ نہ بخیل بن کر دولت کی گردش کورو کیں اور نہ فضول خرچ بن کر اپنی معاشی طاقت کو ضائع کریں۔ اس کے برعکس ان کے اندر توازن کی ایسی صحیح جس موجود ہونی چاہیے کہ وہ بجاخرچ سے باز بھی نہ رہیں اور بیجا خرچ کی خرابیوں میں مبتلا بھی نہ ہو۔ فخر اور ریاء اور نمائش کے خرچ ، عیاشی اور فسق و فجور کے خرچ ، اور تمام ایسے خرج جو انسان کی حقیقی ضروریات اور مفید کاموں میں صرف ہونے کے بجائے دولت کو غلط راستوں میں بہادیں ، دراصل خدا کی نعمت کا کفر این ہیں۔ جولوگ اس طرح اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔

یه د فعات بھی محض اخلاقی تعلیم اور انفرادی ہدایات تک محدود نہیں ہیں بلکه صاف اشارہ اس بات کی طرف کررہی ہیں۔ کہ ایک صالح معاشرے کو اخلاقی تربیت، اجتماعی دباؤاور قانونی یا بندیوں کے ذریعہ سے بے جا صرفِ مال کی روک تھام کرنی چاہیے۔ چنانچہ آگے چل کر مدینہ طیبہ کی ریاست میں ان دونوں د فعات کے منشاء کی صحیح ترجمانی مختلف عملی طریقوں سے کی گئی۔ ایک طرف فضول خرچی اور عیاشی کی بہت سی صور توں کو ازروئے قانون حرام کیا گیا۔ دوسری طرف بالواسطہ قانونی تدابیر سے بے جاسرف مال کی روک تھام کی گئی۔ تیسری طرف معاشر تی اصلاح کے ذریعہ سے ان بہت سی رسموں کا خاتمہ کیا گیا جن میں فضول خرچیاں کی جاتی تھیں۔ پھر حکومت کو پیراختیارات دیے گئے کہ اسراف کی نمایاں صور توں کو اپنے انتظامی احکام کے ذریعہ سے روک دے۔ اسی طرح زکوۃ وصد قات کے احکام سے بخل کا زور بھی توڑا گیااور اس امر کے امکانات باقی نہ رہنے دیے گئے کہ لوگ زر اندوزی کر کے دولت کی گر دش کوروک دیں۔ان تدابیر کے علاوہ معاشر ہے میں ایک ایسی رائے عام پیدا کی گئی جو فیاضی اور فضول خرچی کا تھیک تھیک فرق جانتی تھی اور بخل اور اعتدال میں خوب تمیز کرتی تھی۔اِس رائے عام نے بخیلوں کو ذلیل کیا۔ اعتدال پیندوں کو معزز بنایا۔ فضول خرچوں کو ملامت کی اور فیاض لو گوں کو بوری سوسائٹی کا گِل سرِ سَبَد قرار دیا۔ اس وقت کی ذہنی و اخلاقی تربیت کا بیراثر آج تک مسلم معاشر ہے میں موجود ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں کنجوسوں اور زر اندوزوں کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سخی انسان آج مجھی ان کی نگاہ میں معزز ومحترم ہے۔

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 30 🛕

یعنی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے در میان رزق کی بخشش میں کم و بیش کا جو فرق رکھاہے انسان اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا تقسیم رزق کے فطری نظام میں انسان کو اپنی مصنوعی تدبیر وں سے دخل

اندازنہ ہوناچاہیے۔ فطری نامساوات کو مصنوعی مساوات میں تبدیل کرنا، یااس نامساوات کو فطرت کی حدود سے بڑھا کر ہے انصافی کی حد تک پہنچادینا، دونوں ہی یکسال غلط ہیں۔ ایک صحیح معاشی نظام وہی ہے جو خدا کے مقرر کیے ہوئے طریق تقسیم رزق سے قریب تر ہو۔

اس فقرے میں قانون فطرت کے جس قاعدے کی طرف رہنمائی کی گئی تھی اس کی وجہ سے مدینے کے اصلاحی پروگرام میں بیہ تخیل سرے سے کوئی راہ نہ پاسکا کہ رزق اور وسائل رزق میں تفاوت اور تفاضل بجائے خود کوئی برائی ہے جسے مٹانا اور ایک بے طبقات سوسائٹی پیدا کرناکسی در ہے میں بھی مطلوب ہو۔ اس کے برعکس مدینہ طیبہ میں انسانی تمدن کوصالح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے جوراہ عمل اختیار کی گئی وہ بیہ تھی کہ فطرت اللہ نے انسانوں کے در میان جو فرق رکھے ہیں ان کو اصل فطری حالت پر بر قرار رکھا جائے اور اوپر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق سوسائٹی کے اخلاق و اطوار اور قوانین عمل کی اس طرح جائے اور اوپر کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق سوسائٹی کے اخلاق و اطوار اور قوانین عمل کی اس طرح اصلاح کر دی جائے کہ معاش کا فرق و تفاوت کسی ظلم و بے انسانی کا موجب بننے کے بجائے ان بے شار اطلاقی، روحانی اور تمدنی فوائد و برکات کا ذریعہ بن جائے جن کی خاطر ہی دراصل خالق کا کنات نے اپنے بندوں کے در میان بیہ فرق و تفاوت رکھا ہے۔

#### رکومم

وَ لَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ لَنَحْنُ نَزُزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ لِآنَ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا ﴿ وَلَا تَقُرَبُوا الرِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَسَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَلْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطِنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ النَّهُ كَانَ مَنْصُوْدًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُلَّاهُ " وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْلَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمُ لَٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ ٱحْسَنُ تَأُويْلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ أَ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرِّحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُ لُهُ عِنْ لَا رَبِّكَ مَكُرُوْهًا ﴿ فَاللَّهِ فَإِلَا فَهِ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ فَوَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرَفَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّلُحُورًا ﴿ اللَّهِ اَفَاصُفْكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ الْمَلْمِكَةِ إِنَاتًا اللَّ ٳؾۜ۫ػؙؗؗؗؗۄ۫ڶؾؘڠؙۅۛ۬ڵؙۅ۬ڹؘۊٙۅؙڵٳۼٙڟؚؽؗٵؙؖٛ

رکوء ۴

﴿ ﴾ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور شہیں بھی۔ در حقیقت اُن کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ 31

🗚 (ناکے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت بُر افعل اور بڑاہی بُر اراستہ۔

﴿٩﴾ قتلِ نفس کاار تکاب نہ کروجسے اللہ نے حرام کیاہے 33 مگر حق کے ساتھ۔ 34 اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیاہواس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطاکیاہے، 35 پس چاہیے کے وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، 36 اُس کی مدو کی جائے گی 37

اکی مالِ بیتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے ، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔

اا ﴾ عهد کی پابندی کرو، بے شک عهد کے بارے میں تم کوجواب دہی کرنی ہو گی۔ <u>39</u>

﴿۱۱﴾ بیانے سے دوتو پُورا بھر کر دو،اور تولو توٹھیک ترازوسے تولو۔ <mark>40</mark> یہ اچھاطریقہ ہے اور بلحاظِ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ <mark>41</mark>

﴿ ۱۱﴾ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تنہمیں علم نہ ہو، یقیناً آئکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پر س ہونی ہے <u>42</u>۔

ها که زمین میں اکر کرنہ چلو، تم نه زمین کو پیاڑ سکتے ہو، نه بہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ <del>43</del>

اِن امور میں سے ہر ایک کابُر اپہلو تیرے رہے کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ <mark>44</mark> یہ وہ حکمت کی ہاتیں ہیں جو تیرے رہے دیک ناپسندیدہ ہے۔ تیرے رہی کی ہیں۔ تیرے رہے نے تجھ پروحی کی ہیں۔

اور دیکھ!اللہ کے ساتھ کوئی دوسر امعبود نہ بنابیٹھ ورنہ تُوجہہم میں ڈال دیاجائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر 45 ۔۔۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رہ نے تمہیں توبیٹوں سے نوازااور خود اپنے لیے ملائکہ کوبیٹیاں بنا لیا؟ 46 بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ 6 ہ

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 31 ▲

یہ آیت ان معاشی بنیادوں کو قطعی منہدم کر دیتی ہے جن پر قدیم زمانے سے آج تک مختلف ادوار میں ضبطِ ولا دت کی تحریک اٹھتی رہی ہے۔ افلاس کاخوف قدیم زمانے میں قتل اطفال اور اسقاط حمل کا محرک ہوا کرتا تھا،اور آج وہ ایک تیسری تدبیر، یعنی منع حمل کی طرف دنیا کو د حکیل رہاہے۔لیکن منشور اسلامی کی بیہ د فعہ انسان کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ کھانے والوں کو گھٹانے کی تخریبی کوشش حیوڑ کر ان تعمیری مساعی میں اپنی قوتیں اور قابلیتیں صرف کرے جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت کے مطابق رزق میں افزائش ہوا کرتی ہے۔ اس د فعہ کی روسے یہ بات انسان کی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بار بار معاشی ذرائع کی تنگی کے اندیشے سے افزائش نسل کا سلسلہ روک دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ رزق رسانی کا انتظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس خداکے ہاتھ میں ہے جس نے تحجے زمین میں بسایا ہے۔ جس طرح وہ پہلے آنے والوں کوروزی دیتار ہاہے، بعد کے آنے والوں کو بھی دے گا۔ تاریخ کا تجربہ بھی یہی بتا تاہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کھانے والی آبادی جتنی بڑھتی گئی ہے،اتنے ہی، بلکہ بارہا اس سے بہت زیادہ معاشی ذائع وسیع ہوتے چلے گئے ہیں۔ لہذا خدا کے تخلیقی انتظامات میں انسان کی بے جاد خل اندازیاں حماقت کے سوایچھ نہیں ہیں۔

یہ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ نزولِ قر آن کے دور سے لے کر آج تک کسی دور میں بھی مسلمانوں کے اندر نسل کُشی کا کوئی عام میلان پیدانہیں ہونے یایا۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيەنمبر: 32 🔼

"زناکے قریب نہ بھٹکو"،اس تھم کے مخاطب افراد بھی ہیں،اور معاشرہ بحیثیت مجموعی بھی۔افراد کے لے
اس تھم کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض فعل زناہی سے بچنے پراکتفانہ کریں، بلکہ زناکے مقدمات اوراس کے ان
ابتدائی محرکات سے بھی دورر ہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔رہامعاشرہ، تواس تھم کی روسے
اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا،اور محرکاتِ زنا،اور اسبابِ زناکاسد باب کرے،اور اس
غرض کے لیے قانون سے، تعلیم و تربیت سے،اجتماعی ماحول کی اصلاح سے، معاشرتی زندگی کی مناسب
تھکیل سے،اور دوسری تمام مؤثر تدابیر سے کام لے۔

یہ دفعہ آخر کار اسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع باب کی بنیاد بنی۔ اس کے منشاء کے مطابق زنا اور تہمت زنا کو فوجد اری جرم قرار دیا گیا، پر دے کے احکام جاری کیے گئے، فواحش کی اشاعت کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا، نثر اب اور موسیقی اور رقص اور تصاویر پر (جو زنا کے قریب ترین رشتہ دار ہیں) بندشیں لگائی گئیں، اور ایک ایسااز دواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زناکے معاشر تی اسباب کی جڑکے۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 33 🔼

قتل نفس سے مراد صرف دو سرے انسان کا قتل ہی نہیں ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا بھی ہے۔ اس لیے کہ نفس، جس کو اللہ نے ذی حرمت ٹھیر ایا ہے، اس کی تعریف میں دو سرے نفوس کی طرح انسان کا اپنانفس بھی داخل ہے۔ لہذا جتنا بڑا جرم اور گناہ قتل انسان ہے، اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ خود کشی بھی ہے۔ آدمی کی بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جان کا مالک، اور اپنی اس ملکیت کو باختیارِ خود تلف کر دینے کا مجاز سمجھتا ہے۔ حالا نکہ یہ جان اللہ کی ملکیت ہے، اور ہم اس کے اتلاف تو در کنار، اس کے کسی بے جااستعال کے بھی مجاز نہیں ہیں۔ دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ تعالی جس طرح ہمیں آخر وقت تک امتحان دینے رہناچا ہیے، خواہ حالاتِ امتحان اچھے ہوں بھی ہماراامتحان لے، اسی طرح ہمیں آخر وقت تک امتحان دینے رہناچا ہیے، خواہ حالاتِ امتحان اچھے ہوں یابرے۔ اللہ کے دیے ہوئے وقت کو قصد اُختم کر کے امتحان گاہ سے بھاگ نکلنے کی کوشش بجائے خود غلط ہے، گجا کہ بیہ فرار بھی ایک ایسے جرم عظیم کے ذریعہ سے کیا جائے جسے اللہ نے صر تے الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدمی دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ذلتوں اور رسوائیوں سے نے کرعظیم تر اور ابدی تکلیف ورسوائی کی طرف بھاگتا ہے۔

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 34 🛕

بعد میں اسلامی قانون نے قبل بالحق کو صرف پانچ صور توں میں محدود کر دیا :ایک قبل عمر کے مجرم سے قصاص دو سرے دین حق کے راستے میں مز احمت کرنے والوں سے جنگ۔ تیسرے اسلامی نظام حکومت کو اللئے کی سعی کرنے والوں کو سزا۔ چوشے شادی شدہ مرد یاعورت کو ارتکاب زناکی سزا۔ پانچویں ارتداد کی سزا۔ صرف یہی پانچ صور تیں ہیں جن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے اور اسے قبل کرنا حائز ہو جاتا ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 35 🛕

اصل الفاظ ہیں" اس کے ولی کو ہم نے سلطان عطاکیا ہے "۔سلطان سے مرادیہاں" ججت "ہے جس کی بنا پر وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس سے اسلامی قانون کا یہ اصول نکلتا ہے کہ قتل کے مقدمے میں اصل مدعی حکومت نہیں بلکہ اولیائے مقتول ہیں، اور وہ قاتل کو معاف کرنے اور قصاص کے بجائے خوں بہالینے پر راضی ہوسکتے ہیں۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 36 🔼

قتل میں حدسے گزرنے کی متعدد صور تیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب ممنوع ہیں۔ مثلاجوشِ انتقام میں مجر م کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا، یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارنا، یامار دینے کے بعد اس کی لعش پر غصہ نکالنا، یاخوں بہالینے کے بعد پھر اسے قتل کرناوغیرہ۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 37 🛕

چونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی اس لیے اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کون کر دیگا۔ بعد میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کر نااس کے قبیلے یااس کے حلیفول کا کام نہیں بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے نظام عدالت کا کام ہے۔ کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا مجاز نہیں ہے بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے مدد مانگی جائے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيەنمبر: 38 🔼

یہ بھی محض ایک اخلاقی ہدایت نہ تھی بلکہ آگے چل کر جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو بنامی کے حقوق کی حفاظت کے لیے انتظامی اور قانونی ، دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی گئیں جن کی تفصیل ہم کو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ پھر اسی سے یہ وسیع اصول اخذ کیا گیا کہ اسلامی ریاست اپنے ان تمام شہریوں کے مفاد کی محاد کی خود حفاظت کرنے کے قابل نہ ہوں۔ نبی سکا گیا گئے کا ارشاد آناؤ بی محل کا ارشاد آناؤ بی محل کی سرپرست نہ ہو) اسی طرف اشارہ کر تاہے ، اور یہ اسلامی قانون کے ایک وسیع باب کی بنیاد ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 39 🔼

یه بھی صرف انفرادی اخلاقیات ہی کی ایک د فعہ نہ تھی بلکہ جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تواسی کو پوری قوم کی داخلی اور خارجی سیاست کاسنگ بنیاد ٹھیر ایا گیا۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 40 🛕

یہ ہدایت بھی صرف افراد کے باہمی معاملات تک محدود نہ رہی، بلکہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعدیہ بات حکومت کے فرائض میں داخل کی گئی کہ وہ منڈیوں اور بازاروں میں اوزان اور بیانوں کی نگر انی کر بے اور تطفیف کو بزور بند کر دے۔ پھر اسی سے یہ وسیح اصول اخذ کیا گیا کہ تجارت اور معاشی لین دین میں ہر فتسم کی بے ایمانیوں اور حق تلفیوں کاسد باب کرنا حکومت کے فرائض میں سے ہے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 41 🔺

لینی د نیامیں بھی اور آخرت میں بھی۔ د نیامیں اس کا انجام اس لیے بہتر ہے کہ اس سے باہمی اعتاد قائم ہوتا ہے، بائع اور خرید ار دونوں ایک دوسرے پر بھر وسہ کرتے ہیں، اور یہ چیز انجام کار تجارت کے فروغ اور عام خوشحالی کی موجب ثابت ہوتی ہے۔ رہی آخرت، تو وہاں انجام کی بھلائی کا سارا دارومدار ہی ایمان اور خداتر سی پر ہے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 42 🛕

اس دفعہ کا منشاء میہ ہے کہ لوگ اپنی انفرادی واجتماعی زندگی میں وہم و گمان کے بجائے "علم" کی پیروی کریں۔ اسلامی معاشرے میں اس منشاء کی ترجمانی وسیع پیانے پر اخلاق میں ، قانون میں ، سیاست اور انظام ملکی میں ، علوم وفنون اور نظام تعلیم میں ، غرض ہر شعبہ حیات میں کی گئی اور ان بے شار خرابیوں سے فکر وعمل کو محفوظ کر دیا گیاجو علم کے بجائے گمان کی پیروی کرنے سے انسانی زندگی میں رونما ہوتی ہیں۔ اخلاق میں ہدایت کی گئی کہ بدگمانی سے بچو اور کسی شخص یا گروہ پر بلا شخفیق کوئی الزام نہ لگاؤ۔ قانون میں میہ اخلاق میں ہدایت کی گئی کہ بدگمانی سے بچو اور کسی شخص یا گروہ پر بلا شخفیق کوئی الزام نہ لگاؤ۔ قانون میں میں

مستقل اصول طے کر دیا گیا کہ محض شہبے پر کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے تفتیش جرائم میں یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ مگان پر کسی کو پکڑنا اور مار پیٹ کرنا یا حوالات میں دے دینا قطعی ناجائز ہے۔ غیر قوموں کے ساتھ برتاؤ میں یہ پالیسی متعین کر دی گئی کہ تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے اور نہ مجر دشبہات پر افواہیں پھیلائی جائیں۔ نظام تعلیم میں بھی ان نام نہاد علوم کونالیند کیا گیاجو محض ظن و تخمین اور لاطائل قیاسات پر مبنی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کریہ کہ عقائد میں اوہام پرستی کی جڑکاٹ دی گئی اور ایمان لانے والوں کو یہ سکھایا گیا کہ صرف اس چیز کومانیں جو خد ااور رسول کے دیے ہوئے علم کی

# سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 43 🔺

مطلب یہ ہے کہ جبّاروں اور متکبروں کی روش سے بچو۔ یہ ہدایت بھی انفرادی طرز عمل اور قومی رویے دونوں پر یکسال حاوی ہے۔ اور یہ اسی ہدایت کافیض تھا کہ مدینہ طیبہ میں جو حکومت اس منشور پر قائم ہوئی اس کے فرمال رواؤں، گور نروں اور سپہ سالاروں کی زندگی میں جباری اور کبریائی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ حتٰی کہ عین حالت جنگ میں بھی کبھی ان کی زبان سے فخر و غرور کی کوئی بات نہ نکل ۔ ان کی نشست وبر خاست، چال ڈھال، لباس، مکان، سواری اور عام بر تاؤمیں انکسار و تواضع، بلکہ فقیری و درویتی کی شان پائی جاتی تھی، اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتے تھے اس وقت بھی اگر اور بہخر سے کبھی اپنار عب بٹھانے کی کوشش نہ کرتے تھے۔

#### سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 44 🛕

یعنی ان میں سے جو چیز بھی ممنوع ہے اس کا ار نکاب اللہ کو ناپسند ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں، جس تھم کی بھی نافر مانی کی جائے وہ ناپسندیدہ ہے۔

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 45 🛕

بظاہر تو خطاب نبی مَنگَانگِیْمِ سے ہے، مگر ایسے مواقع پر اللہ تعالی اپنے نبی کو خطاب کر کے جو بات فرمایا کر تا ہے اس کا اصل مخاطب ہر انسان ہوا کر تا ہے۔

سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 46 🔺

تشر یکے لیے ملاحظہ ہو سورہ نحل آیات ۵۷ تا۵۹ مع حواشی۔

Only Signification of the Column of the Colu

#### رکوه۵

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكُّووَا ۗ وَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ قُلُ لَّوْ كَانَ مَعَذَ الْهِ لَّ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابُتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ شَالِحَنَا لَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّلَوْتُ السَّبَعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ عِمْدِه وَ لْكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْعَهُمْ لَا نَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِ نُوْنَ بِاللَّحِرَةِ جِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَ جَعَلْنَا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُو لا فَي الْمَانِهِمْ وَقُرّا لَو إِذَا ذَكُرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْانِ وَحْدَلا وَلَّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْدًا ﷺ نَعُنُ اَعُلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهَإِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْهُمْ نَجُوَى اِذْ يَقُولُ الظُّلِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْ ثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُوْاءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًاءَ إِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلُقًا جَدِيْدًا ﴿ قُلْ كُونُوا جِبَارَةً أَوْ حَدِيْدًا ﴿ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنۡ يُّعِيۡدُنَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمۡ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنۡعِضُوۡنَ اِلَيۡكَ رُءُوۡسَهُمۡ وَ يَقُوۡلُوۡنَ مَتٰى هُوَ ۖ قُلْ عَسَى آنُ يَّكُونَ قَرِيْبًا ﴿ يَوْمَ يَلُ عُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّوْنَ إِنْ لَبِثْتُمُ إلَّا قَلِيُلًا ﴿ عَلَيْكُ

#### رکوء ۵

ہم نے اِس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، گروہ حق سے اور زیادہ دُور بھاگے جارہے ہیں۔ اے محمہ ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تووہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ 47 پاک ہے وہ اور بہت بالاوبر تر ہے اُن باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اُس کی پاکی توساتوں آسان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسان و زمین میں ہیں۔ 48 کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمہ کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو 49، مگرتم ان کی تسبیح شہوے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑاہی بُر دبار اور در گزر کرنے والا ہے۔ 50

جب تم قر آن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے در میان ایک پر دہ حاکل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایساغلاف چڑھادیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سبجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ 51 اور جب تم قر آن میں اپنے ایک ہی ربّ کاذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ 25 ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سُنتے ہیں تو دراصل کیا سُنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر ہیں۔ یہ سر گوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آد می ہے جس کے بیہ سر گوشیاں کرتے ہیں تو کیا گئے ہیں۔ یہ خالم آپس میں جو یہ لوگ تم پر چھا نٹتے ہیں۔ یہ بھٹک گئے ہیں۔ انہیں راستہ نہیں ماتا۔ 54 ہیں۔ یہ بھٹک گئے ہیں۔ انہیں راستہ نہیں ماتا۔ 54

وہ کہتے ہیں" جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اُٹھائے جائیں گے ؟"۔۔۔۔اِن سے کہو"تم پتھریالوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبولِ حیات سے بعید تر ہو " پھر بھی تم اُٹھ کرر ہوگے کی۔ وہ ضرور پو چھیں گے" کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف بلٹا کرلائے گا؟" جواب میں کہو" وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔"وہ سر مِلا مِلا کر پو چھیں <del>55</del> گے " اچھا، تو یہ ہو گا کب؟" تم کہو" کیا عجب، وہ وفت قریب ہی آلگا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤگے اور تمہارا گمان اُس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اِس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ "56 می ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اِس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ "56 می

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 47 🛆

یعنی وہ خو د مالک عرش بننے کی کوشش کرتے۔اس لیے کہ چند ہستیوں کا خدائی میں شریک ہونا دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو وہ سب اپنی اپنی جگہ مستقل خداہوں ۔ یاان میں سے ایک اصل خداہو، اور باقی اس کے بندے ہوں جنہیں اس نے کچھ خدائی اختیارات دے رکھے ہوں۔ پہلی صورت میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ بیرسب آزاد خود مختار خدا ہمیشہ، ہر معاملے میں، ایک دوسرے کے ارادے سے موافقت کر کے اس اتھاہ کا ئنات کے نظم کو اتنی مکمل ہم آ ہنگی، یکسانیت اور تناسب و توازن کے ساتھ چلا سکتے۔ ناگزیر تھا کہ ان کے منصوبوں اور ارادوں میں قدم قدم پر تصادم ہو تا اور ہر ایک اپنی خدائی دوسرے خداؤں کی موافقت کے بغیر چلتی نہ دیکھ کریہ کوشش کرتا کہ وہ تنہا ساری کائنات کا مالک بن جائے۔ رہی دوسری صورت، توبندے کا ظرف خدائی اختیارات تو در کنار خدائی کے ذراسے وہم اور شائیے تک کا تخل نہیں کر سکتا۔اگر کہیں کسی مخلوق کی طرف ذراسی خدائی بھی منتقل کر دی جاتی تووہ پھٹ پڑتا، چند کمحوں کے لیے بھی بندہ بن کررہنے پر راضی نہ ہوتا، اور فوراہی خداوندعالم بن جانے کی فکر شروع کر دیتا۔ جس کا ئنات میں گیہوں کا ایک دانہ اور گھاس کا ایک تزکا بھی اس وقت تک پیدانہ ہو تا ہو جب تک کہ زمین و آسان کی ساری قوتیں مل کر اس کے لیے کام نہ کریں،اس کے متعلق صرف ایک انتہاء درجے کا جاہل اور

گند ذہن آدمی ہی یہ قصور کر سکتا ہے کہ اس کی فرمانروائی ایک سے زیادہ خود مختاریا نیم مختار خدا کر رہے ہوئی ہو دہ خور مختاریا نیم مختار خدا کر رہے ہوئی ہو دہ جس نے کچھ بھی اس نظام کے مزاج اور طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہو وہ تواس نتیج پر پہنچ بخیر نہیں رہ سکتا کہ یہاں خدائی بالکل ایک ہی کی ہے اور اس کے ساتھ کسی درجے میں بھی کسی اور کے شریک ہونے کا قطعی امکان نہیں ہے۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 48 🛕

یعنی ساری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجو دسے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو بیدا کیا ہے اور جواس کی پرورد گاری و نگہبانی کر رہاہے اس کی ذات ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے منزہ ہے،اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا نثر یک و سہیم ہو۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 49 🛕

حمد کے ساتھ تشبیج کرنے کا مطلب میہ ہے کہ ہر شے نہ صرف میہ کہ اپنے خالق اور رب کے عیوب و نقائص اور کمزور یوں سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کا تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان کرتی ہے۔ ایک ایک چیز اپنے پورے وجو دسے یہ بتار ہی ہے کہ اس کا صانع اور منتظم وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے ہیں اور حمد اگر ہے توبس اسی کے لیے ہے۔

# سورةبنى|سرآئيلحاشيهنمبر: 50 🛆

یعنی اس کاعلم اور اس کی شانِ غفاری ہے کہ تم اس کی جناب میں گستاخیوں پر گستاخیاں کیے جاتے ہو، اور اس پر طرح طرح کے بہتان تراشتے ہو اور پھر بھی وہ در گزر کیے چلا جاتا ہے۔ نہ رزق بند کرتا ہے، نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اور نہ ہر گستاخ پر فوراً بجلی گرا دیتا ہے۔ پھریہ بھی اس کی بر دباری اور اس کے در گزر ہی کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ افراد کو بھی اور قوموں کو بھی سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا

ہے، انبیاء علیہم السلام اور مصلحین اور مبلغین کو ان کی فہمائش اور رہنمائی کے لیے بار بار اٹھا تار ہتا ہے، اور جو بھی اپنی غلطی کو محسوس کرکے سیدھاراستہ اختیار کرلے اس کی پیچیلی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔

# سورةبنى|سرآئيلحاشيهنمبر: 51 🛆

یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ آدمی کے دل پر قفل چڑھ جائیں اور اس کے کان اس دعوت کے لیے بند ہو جائیں جو قرآن پیش کرتاہے۔ ظاہرہے کہ قرآن کی تو دعوت ہی اس بنیاد پرہے کہ د نیوی زندگی کے ظاہری پہلوسے دھو کہ نہ کھاؤ۔ یہاں اگر کوئی حساب لینے والاجواب طلب کرنے والا نظر نہیں آتا تو بیانہ سمجھو کہ تم کسی کے سامنے ذمہ وار وجو اب دہ ہو ہی نہیں۔ یہاں اگر شرک، دہریت، کفر، توحید، سب ہی نظر بے آزادی سے اختیار کیے جاسکتے ہیں، اور دنیوی لحاظ سے کوئی خاص فرق پڑتا نظر نہیں آتا، تونه سمجھو کہ ان کے کوئی الگ الگ مستقل نتائج ہیں ہی نہیں۔ یہاں اگر فسق وفجور اور طاعت و تقوی، ہر قسم کے رویے اختیار کیے جاسکتے ہیں اور عملا ًان میں سے کسی رویے کا کوئی ایک لاز می نتیجہ رونمانہیں ہو تا توبیہ نہ سمجھو کہ کوئی اٹل اخلاقی قانون سرے سے ہے ہی نہیں۔ دراصل حساب طلبی وجو اب دہی سب کچھ ہے، مگر وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہوگی۔ توحید کا نظریہ برحق اور باقی سب نظریات باطل ہیں، مگر ان کے اصلی اور قطعی نتائج حیات بعد الموت میں ظاہر ہوں گے اور وہیں وہ حقیقت بے نقاب ہو گی جو اس پر دہ ظاہر کے پیچھے جیبی ہوئی ہے۔ ایک اٹل اخلاقی قانون ضرور ہے جس کے لحاظ سے فسق نقصان رساں اور طاعت فائدہ بخش ہے، مگر اس قانون کے مطابق آخری اور قطعی فیصلے بھی بعد کی زندگی ہی میں ہوں گے۔لہٰذاتم دنیا کی اس عار ضی زندگی پر فریفتہ نہ ہواور اس کے مشکوک نتائج پر اعتماد نہ کرو، بلکہ اس جواب دہی پر نگاہ رکھو جو شہیں آخرِ کار اپنے خدا کے سامنے کرنی ہو گی، اور وہ صحیح اعتقادی اور اخلاقی رویہ اختیار کروجو تہہیں آخرت کے امتحان میں کامیاب کرے۔۔۔۔ بیہ ہے قر آن کی دعوت۔

اب یہ بالکل ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو شخص سرے سے آخرت ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور جس کا سارااعتماد اس و نیا کے مظاہر اور محسوسات و تجربات پر ہے ، وہ کبھی قرآن کی اس دعوت کو قابل التفات نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے پردہ گوش سے تو یہ آواز ٹکر اٹکر اٹکر اگر ہمیشہ اچٹتی ہی رہے گی ، کبھی دل تک پہنچنے کی راہ نہ پائے گی۔ اسی نفسیاتی حقیقت کو اللہ تعالی ان الفاظ میں بیان فرما تا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا، ہم اس کے دل اور اس کے کان قرآن کی دعوت کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا قانون فطرت ہے جو اس پریوں نافذ ہو تا ہے۔

یعنی انہیں یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس اللہ ہی کو رب قرار دیتے ہو، ان کے بنائے ہوئے دوسرے ارباب کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ ان کویہ وہابیت ایک آن پسند نہیں آتی کہ آدمی بس اللہ ہی اللہ کی رٹ لگائے چلا جائے۔ نہ بزرگوں کے تصرفات کا کوئی ذکر۔ نہ آستانوں کی فیض رسانی کا کوئی اعتراف۔ نہ ان شخصیتوں کی خدمت میں کوئی خراج شحسین جن پر، ان کے خیال میں، اللہ نے اپنی خدائی کے نہ ان شخصیتوں کی خدمت میں کوئی خراج شحسین جن پر، ان کے خیال میں، اللہ نے اپنی خدائی کے

اختیارات بانٹ رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک علم غیب ہے تو اللہ کو،
قدرت ہے تواللہ کی، تصرفات واختیارات ہیں توبس ایک اللہ ہی کے۔ آخریہ ہمارے آستانوں والے بھی
کوئی چیز ہیں یا نہیں جن کے ہاں سے ہمیں اولا دملتی ہے، بیاریوں کو شفاء نصیب ہوتی ہے، کاروبار جیکتے ہیں،
اور منہ مانگی مرادیں بر آتی ہیں۔ (مزید تشر تے کے لیے ملاحظہ ہوالز مر، آیت ۴۵، حاشیہ ۴۷)

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 53 🛆

یہ اشارہ ہے ان باتوں کی طرف جو کفارِ مکہ کے سر دار آپس میں کیا کرتے تھے۔ ان کا حال ہے تھا کہ حجب حجب کر قر آن سنتے اور پھر آپس میں مشورے کرتے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہو ناچا ہیے۔ بسااو قات انہیں اپنے ہی آد میوں میں سے کسی پر بیہ شبہہ بھی ہو جاتا تھا کہ شاید بیہ شخص قر آن سن کر پچھ متاثر ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ سب مل کر اس کو سمجھاتے تھے کہ اجی، یہ کس کے پھیر میں آرہے ہو، یہ شخص تو سحر زدہ ہے، یعنی کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے اس لیے بہتی بہتی کہ باتیں کرنے لگا ہے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيەنمبر: 54 🔼

یعنی یہ تمہارے متعلق کوئی ایک رائے ظاہر نہیں کرتے بلکہ مختلف او قات میں بالکل مختلف اور متضاد باتیں کہتے ہیں تم پر سی اور نے جادو کر دیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں تم پر سی اور نے جادو کر دیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں تم شاعر ہو۔ کبھی کہتے ہیں تم مخون ہو۔ ان کی یہ متضاد باتیں خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے ، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ آئے دن ایک نئی بات چھانٹنے کے بجائے کوئی ایک ہی قطعی رائے ظاہر کرتے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ وہ خود اپنے کسی قول پر بھی مطمئن نہیں ہیں۔ ایک الزام کا ہر نیا الزام لگاتے ہیں۔ اور کسے ہیں کہ یہ چسپاں نہیں ہو تا۔ اس کے بعد دوسر االزام لگاتے ہیں۔ اور اسے بھی لگتا ہوانہ یا کرایک تیسر االزام تصنیف کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان کا ہر نیا الزام ان کے پہلے الزام

کی تردید کر دیتا ہے، اور اس سے پیتہ چل جاتا ہے کہ صدافت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہے، محض عداوت کی بناپر ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹ گھڑے جارہے ہیں۔

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 55 🛕

اِنغاض کے معنی ہیں سر کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف ہلانا، جس طرح اظہار تعجب کے لیے، یا مذاق اڑانے کے لیے آدمی کرتاہے۔

#### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 56 ▲

یعنی د نیامیں مرنے کے وقت سے لے کر قیامت میں اٹھنے کے وقت تک کی مدت تم کو چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہو گی۔ تم اس وقت میہ سمجھو گے کہ ہم ذراد پر سوئے پڑے تھے کہ یکا یک اس شور محشر نے ہمیں جگا اٹھایا۔

اور یہ جو فرمایا کہ تم اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھ کھڑ ہے ہوگے، تو یہ ایک بڑی حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر، ہر ایک کی زبان پر اس وقت اللہ کی حمہ ہوگ۔ مومن کی زبان پر اس وقت اللہ کی حمہ ہوگ۔ مومن کی زبان پر اس کے کہ پہلی زندگی میں اس کا اعتقاد ویقین اور اس کا وظیفہ یہی تھا۔ اور کافر کی زبان پر اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہی چیز و دیعت تھی، مگر اپنی حماقت سے وہ اس پر پر دہ ڈالے ہوئے تھا۔ اب نئے سرے سے زندگی پاتے وقت سارے مصنوعی حجابات ہے جائیں گے اور اصل فطرت کی شہادت بلا ارادہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی۔

#### ركوع

وَ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لِآنَ الشَّيْطِنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ لِآنَ الشَّيْطِنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ رَبُّكُمُ اعْلَمُ بِكُمْ أَنْ يَّشَأْ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنْ يَّشَأْ يُعَذِّبُكُمْ أَوَ مَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿ وَرَبُّكَ آعُلَمُ بِمَنْ فِي السَّلَوْتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَقَلُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَّ اتَّيْنَا دَاؤَدَ زَبُورًا ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضَّرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّكُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُوْرًا ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهُلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيْمَةِ أَوْمُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا كَانَ ذٰلِكَ فِي انْكِتْبِ مَسْطُورًا ﴿ وَمَا مَنَعَنَا آنُ ثُرْسِلَ بِالْأَيْتِ إِلَّا آنُ كَنَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرُسِلُ بِالْاٰيْتِ الَّا يَخُويُفًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيِّ آرَيْنَكَ إِلَّا فِتُنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْانِ وَنُخَوِّفُهُمْ لَهُمَا يَزِيْكُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿

## رکوع ۲

اور اے محر میرے بندوں 57 سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ 58 دراصل بیہ شیطان ہے جو انسانوں کے در میان فساد ڈلوانے کی کوشش کر تاہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ شیطان انسان کا گھلا دشمن ہے۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو شمن ہے۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تم ہیں عذاب دے دے۔ وہ جاہے۔ 16

تیر ارتبز مین اور آسانوں کی مخلو قات کوزیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبر وں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیا۔ 62 در مرتبے دیا۔ 62 در می تقی دو 63 در می تب می تاریخ م

ان سے کہو، پکار دیکھواُن معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا پاناکار ساز پہسمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹاسکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ 64 جن کو بیہ لوگ پکارتے ہیں وہ توخود اپنے رہ کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اُس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اُس کی رحمت کے اُمید وار اور اُس کے عذاب سے خاکف ہیں۔ 65 حقیقت بیہے کہ تیرے رہ کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لاکن۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ 66 یہ نوشتہ والہی میں لکھا ہوا ہے۔

اور ہم کو نشانیاں 67 بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ اِن سے پہلے کے لوگ اُن کو جُھٹلا چکے ہیں۔ ﴿ چنانچہ دیکھ لو ﴾ شمود کو ہم علانیہ اُونٹنی لا کر دی اور اُنہوں نے اُس پر ظلم کیا۔ 68 ہم نشانیاں اسی لیے تو جھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کرڈریں۔ 69 یاد کرواے محمر ؓ، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رہے نے اِن لوگوں کو گیر رکھا ہے۔ <mark>70</mark> اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے شہبیں دکھایا ہے <mark>71</mark>، اِس کو اور اُس در خت کو جس پر قر آن میں لعنت کی گئی ہے **72**، ہم نے اِن لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ <mark>73</mark> ہم اِنہیں تنبیہ پر تنبیہ کے جارہے ہیں، مگر ہر تنبیہ اِن کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ ط ۲

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 57 △

لیعنی اہل ایمان سے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 58 🛕

یعنی کفار و مشر کین سے اور اپنے دین کے مخلافین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی اور مبالغے اور غلوسے کام نہ لیں۔ مخالفین خواہ کیسی ہی ناگو اربا تیں کریں مسلمانوں کو بہر حال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے، اور نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بیہودگی کا جو اب بیہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں مھنڈ بے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو ججی تلی ہو، برحق ہو، اور ان کی دعوت کے و قار کے مطابق ہو۔

### سورةبنىاسرآئيل حاشيەنمبر: 59 🔼

لینی جب مبھی تمہیں مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑ کتی محسوس ہو، اور طبیعت بے اختیار جوش میں آتی نظر آئے، تو فورا سمجھ لو کہ بیہ شیطان ہے جو تمہیں اکسار ہاہے تا کہ دعوت دین کا کام خراب ہو۔ اس کی کوشش ہیہ ہے کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ جس میں وہ نوع انسانی کو مشغول رکھنا چاہتا ہے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 60 🔼

یعنی اہل ایمان کی زبان پر مجھی ایسے دعوے نہ آنے چاہییں کہ ہم جنتی ہیں اور فلاں شخص یا گروہ دوزخی ہے۔ اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہی سب انسانوں کے ظاہر وباطن اور ان کے حال ومستقبل سے واقف ہے۔ اسی کو بیہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کسے عذاب دے۔ انسان اصولی

حیثیت سے تو یہ کہنے کا ضرور مجاز ہے کہ کتاب اللہ کی روسے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب دیا مستحق۔ مگر کسی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلال شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلال شخص بخشا جائے گا۔ غالباً یہ نصیحت اس بنا پر فرمائی گئی ہے کہ بھی بھی کفار کی زیاد تیوں سے تنگ آکر مسلمانوں کی زبان سے ایسے فقر بے نکل جاتے ہوں گے کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے ، یا تم کو خداعذاب دے گا۔

# سورةبنى|سرآئيلحاشيهنمبر: 61 🛕

یعنی نبی کاکام دعوت دیناہے۔ لوگوں کی قشمتیں اس کے ہاتھ میں نہیں دے دی گئی ہیں کہ وہ کسی کے حق میں رحمت کا اور کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کرتا پھر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نبی سَلَّا لَیْکُمْ مِیں ہے کہ خود نبی سَلَّا لَیْکُمْ مِیں ہے کہ خود نبی سَلَّا لَیْکُمْ مِیں ہے کہ خود نبی سَلَّا لَیْکُمْ مُی مِیں کہ اور اس قسم کی کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالی نے آپ سَلَّا لَیْکُمْ کو یہ تنبیہ فرمائی۔ بلکہ دراصل اس سے مسلمانوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے۔ ان کو بتایا جارہا ہے کہ جب نبی تک کا یہ منصب نہیں ہے تو تم جنت اور دوز نے کے ٹھیکیدار کہاں بنے جارہے ہو۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 62 🛕

اس فقرے کے اصل مخاطب کفار مکہ ہیں، اگر چہ بظاہر خطاب نبی سَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عہم عصر اور ہم قوم لوگوں کے آپ سَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ کے ہم عصر اور ہم قوم لوگوں کے آپ سَلَی اللّٰہِ اللّٰہِ کے اندر کوئی فضل وشر ف نظر نہ آتا تھا۔ وہ آپ سَلَی اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

آسان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ اپنے فضل کے ہم خود مالک ہیں اور پہلے بھی ایک سے ایک بڑھ کرعالی مرتبہ نبی پیدا کر چکے ہیں۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 63 🔺

یہاں خاص طور پر داؤد علیہ السلام کی زبور دیے جانے کاذکر غالباً اس وجہ سے کیا گیاہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ بنجہ العموم خداسے زیادہ دور ہواکرتے ہیں۔ نبی سکی تیکی کے معاصرین جس وجہ سے آپ سکی تیکی کی پنجبری وخدا رسیدگی ماننے سے انکار کرتے تھے وہ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ تھی کہ آپ سکی تیکی عام انسانوں کی طرح ہوی بچے رکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چل پھر کر خریدو فروخت کرتے تھے، اور وہ سارے ہی کام کرتے تھے جو کوئی دنیا دار آدمی اپنی انسانی حاجات کے خریدو فروخت کرتے تھے، اور وہ سارے ہی کام کرتے تھے جو کوئی دنیا دار آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کفار کہنا یہ تھا کہ تم توایک دنیا دار آدمی ہو۔ تہمیں خدار سیدگی سے کیا تعلق پنچے ہوئے کو گوئی دنیا دار سیدگی سے کیا تعلق پنچ ہوئے کو گوئی دو ہوتے ہیں جنہیں اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں ہوتا، بس ایک گوشے میں بیٹے اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں۔ وہ کہاں اور گھر کے آٹے دال کی فکر کہاں! اس پر فرمایا جارہا ہے کہ ایک پوری بادشاہت کے انتظام سے بڑھ کر دنیا داری اور کیا ہوگی۔ مگر اس کے باوجود داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بارے سے سر فراز کیا گیا۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 64 🔼

اس سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرناہی شرک نہیں ہے، بلکہ خدا کے سواکسی دو سری ہستی سے دعامانگنا، یااس کو مد د کے لیے پکارنا بھی شرک ہے۔ دعااور استمداد واستعانت، اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویساہی مجرم ہے جیساایک بت پرست مجرم ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سواکسی کو بھی کچھ اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ نہ کوئی دو سراکسی

مصیبت کوٹال سکتا ہے نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے۔ اس طرح کا اعتقاد خدا کے سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے، بہر حال ایک مشر کانہ اعتقاد ہے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 65 🔺

یہ الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ مشر کین کے جن معبودوں اور فریادر سوں کا یہاں ذکر کیا جارہا ہے ان سے مراد پھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان ۔ مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہوں یا اولیاء عظام یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری مدد کو پہنچے۔ تم حاجت روائی کے لیے انہیں وسیلہ بنارہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ کی رحمت کے امید وار اور اس کے عذاب سے خاکف ہیں، اور اس کا زیادہ سے خاکف ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈرہے ہیں۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 66 🛕

یعنی بقائے دوام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہر بستی کو یا تو طبعی موت مرنا ہے، یا خداکے عذاب سے ہلاک ہونا ہے۔ تم کہاں اس غلط فنہی میں پڑگئے کہ ہماری ہے بستیاں ہمیشہ کھڑی رہیں گی؟

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 67 🛆

یعنی محسوس معجزات جو دلیلِ نبوت کی حیثیت سے پیش کیے جائیں ، جن کا مطالبہ کفار قریش بار بار نبی سَلَّاتُیْکِمْ سے کیا کر تے تھے۔

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 68 🛕

مدعایہ ہے کہ ایسام مجزہ دیکھ لینے کے بعد جب لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں، تو پھر لا محالہ ان پر نزول عذاب واجب ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر نہیں جھوڑا جاتا۔ پچھلی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ متعدد قوموں نے صریح معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو جھٹلایا اور پھر تباہ کر دی گئیں۔ اب بیہ

سر اسر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی معجزہ نہیں بھیج رہاہے۔اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تنہیں سبجھنے اور سنجھنے اور سنجھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ تنہیں سبجھنے اور سنجھنے کے لیے مہلت دے رہاہے۔ مگر تم ایسے بیو قوف لوگ ہو کہ معجزے کا مطالبہ کر کر کے شمود کے سے انجام سے دوچار ہوناچاہتے ہو۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 69 🛕

یعنی معجزے دکھانے سے مقصود تماشاد کھاناتو تبھی نہیں رہاہے۔اس سے مقصود توہمیشہ یہی رہاہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر خبر دار ہو جائیں،انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کی پشت پر قادر مطلق کی بے پناہ طاقت ہے،اور وہ جان لیں کہ اس کی نافر مانی کا انجام کیا ہو سکتاہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 70 🛕

یعنی تمہاری دعوتِ پیغیبرانہ کے ابتدائی دور میں ہی، جبکہ قریش کے ان کافروں نے تمہاری مخالفت و مزاحمت شروع کی تھی، ہم نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے رکھاہے، یہ ایرٹی چوٹی کازور لگا کر دیکھ لیں، یہ کسی طرح تیر کی دعوت کاراستہ نہ روک سکیس گے، اور یہ کام جو تو نے اپنے ہاتھ میں لیاہے، ان کی ہر مزاحمت کے باوجو دہو کر رہے گا۔ اب اگر ان لوگوں کو معجزہ دیکھ کر ہی خبر دار ہوناہے، تو انہیں یہ معجزہ دکھایا جاچکاہے کہ جو کچھ ابتدامیں کہہ دیا گیا تھاوہ پوراہو کر رہا، ان کی کوئی مخالفت بھی دعوت اسلامی کو پھیلنے سے نہ روک سکی، اور یہ تیر ابال تک بھیگانہ کر سکے۔ ان کے پاس کی کوئی مخالفت بھی دعوت اسلامی کو پھیلنے سے نہ روک سکی، اور یہ تیر ابال تک بھیگانہ کر سکے۔ ان کے پاس آئی کی اس دعوت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر آئی سے۔

یہ بات کہ اللہ نے مخالفین کو گھیرے میں لے رکھاہے، اور نبی کی دعوت اللہ کی حفاظت میں ہے، کھے کے ابتدائی دور کی سور توں میں متعدد جگہ ارشاد ہواہے۔ مثلاً سورہ بروج میں فرمایا: بَلِ اکَّذِینَ کَفَرُوْا فِیْ

# تَكُذِيْبٍ ' قَ اللّٰهُ مِنْ قَرَآبِهِمْ شَحِيْطٌ (مَّربه كافر جَهْلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گیرے میں لے رکھاہے)۔

### سورةبنىاسرآئيلحاشيهنمبر: 71 ▲

اشارہ ہے معراج کی طرف۔اس کے لیے یہاں لفظ"دؤیا" جو استعال ہوا ہے یہ" خواب" کے معنی میں نہیں ہے بلکہ آنکھوں دیکھنے کے معنی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگروہ محض خواب ہو تا اور نبی سُگانی آئے نے اسے خواب ہی کی حیثیت سے کفار کے سامنے بیان کیا ہو تا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا۔ خواب ہی کی حیثیت سے کفار کے سامنے بیان کیا ہو تا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتا۔ خواب ایک سے ایک عجیب دیکھا جاتا ہے ، اور لوگوں سے بیان بھی کیا جاتا ہے ، مگروہ کسی کے لیے بھی ایسے اچنھے کی چیز نہیں ہو تا کہ لوگ اس کی وجہ سے خواب دیکھنے والے کا مذاق اڑائیں اور اس پر جھوٹے دعوے یا جنون کا الزام لگانے لگیں۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيەنمبر: 72 🔼

یعنی زَقُوم، جس کے متعلق قر آن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہو گااور دوز خیوں کو اسے کھانا پڑے گااس پر لعنت کرنے سے مراد اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہر بانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو، بلکہ وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر منہ ماریں اور مزید تکلیف اٹھائیں۔ سورہ دخان (آیات ۲۳۸۔۲۳) میں اس درخت کی جو تشر تے کی گئی ہے وہ کیوں رخت کی جو تشر تے کی گئی ہے وہ کھول رماہو۔

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 73 ▲

یعنی ہم نے ان کی بھلائی کے لیے تم کو معراج کے مشاہدات کرائے، تاکہ تم جیسے صادق وامین انسان کے ذریعہ سے ان لوگوں کو حقیقتِ نفس ُالا مری کا علم حاصل ہواور یہ متنبہ ہو کر راہ راست پر آ جائیں، مگر ان لوگوں نے الٹااس پر تمہارا مذاق اڑا یا ہم نے تمہارے ذریعہ سے ان کو خبر دار کیا کہ یہاں کی حرام خوریاں آخر کار تمہں زقوم کے نوالے کھلوا کر رہیں گی، مگر انہوں نے اس پر ایک ٹھٹھالگایا اور کہنے لگے، ذرااس شخص کو دیکھو، ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں بلاکی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور دوسری طرف خبر دیتا ہے کہ وہاں درخت اگیں گے !

#### رکوعه

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمِكَةِ اسْجُكُوا لِأَدَمَ فَسَجَكُوٓ اللَّا اللَّهَ الْلِيْسَ قَالَ وَاسْجُكُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىَّ لَبِنَ اتَّحْرُتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لَا حُتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ قَالَ اذْهَبُ فَنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَ استَفْنِ ذُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ آجُلِبْ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكُهُمْ في الْاَمُوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَ عِلْهُمُ أَوْمَا يَعِلُهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُوْرًا ١ اللَّهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطْنٌ ۗ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ وَبَنُّكُمُ الَّذِي يُزْجِى نَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَعْرِضَلَّ مَنْ تَدُعُونَ إِلَّا آيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجُّكُمْ إِلَى الْبَرِّ آعُرَضُهُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿ اَفَامِنْهُمْ آنُ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا نَكُمْ وَكِيْلًا ﴿ آمْ آمِنْتُمْ أَنْ يُّعِينَ لَكُمْ فِيهُ وَتَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ لُّثُمَّ لُّكُمْ لَا تَجِدُوْا نَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيْعًا ﴿ وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَنِيَّ اٰ دَمَر وَ حَمَلْنَاهُمُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَعْرِ وَ رَزَقُنْهُمْ مِّنَ الطَّيِّبْتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِّتَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿

#### رکوء ،

اور یاد کروجبکہ ہم نے ملا نکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، توسب نے سجدہ کیا، گر ابلیس نے نہ کیا۔ 74 اس نے کہا" کیا میں اُس کو سجدہ کروں جسے تُونے مٹی سے بنایا ہے؟" پھر وہ بولا" دیکھ توسہی، کیا یہ اس قابل تھا کہ تُونے اِسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تُو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے توہیں اس کی پُوری نسل کی نُخ کَن کر ڈالوں 75، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے نگی سکیں گے۔" اللہ تعالیٰ نے فرمایا،" اچھا توجا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں، تجھ سمیت اُن سب کے لیے جہتم ہی بھر پور جزا ہے۔ تُو جس جس کو اپنی دعوت سے پھِسلا سکتا ہے پھسلالے 76، ان پراپنے سوار اور پیادے چڑھالا، 77 مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھالگا، 88 اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس 99۔۔۔۔۔اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوااور پچھ بھی نہیں۔۔۔۔یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتد ار حاصل نہ ہوگا، 80 اور تو گل کے لیے تیر ارب کافی ہے۔ 81

تمہارا ﴿ حقیقی ﴾ رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے 82 تا کہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ 83 حقیقت بیہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہر بان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اُس ایک کے سوادُ و سرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں 84 ، گر جب وہ تم کو بچاکر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اُس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکر اہے۔ اچھا، تو کیا تم اِس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پھر اوکر نے والی آند تھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی جمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اِس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا

کوئی نہ ملے جو اُس سے تمہارے اِس انجام کی پُوچھ گچھ کر سکے؟۔۔۔۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی وتری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیااور اپنی بہت سی مخلو قات پر نمایاں فوقیت بخش۔ 85 م ے

### سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 74 🛕

تقابل کے لیے ملاحظہ ہو البقرہ آیات ۳۰ تا ۳۹، النساء آیات ۱۱۱۔ ۱۲۱، الاعراف آیات ۱۱۔ ۲۵، الحجر آیات ۲۷۔ ۲۲، اور ابر اہیم آیت ۲۲۔

اس سلسلہ کلام میں میہ قصہ دراصل میہ بات ذہن نشین کرانے کے لیے بیان کیا جارہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کا فروں کا بیہ تمر "د،اور تنبیہات سے ان کی بیہ بے اعتنائی،اور تجروی پر ان کا بیہ اصرار ٹھیک ٹھیک اس شیطان کی پیروی ہے جو ازل سے انسان کا دشمن ہے،اور اس روش کو اختیار کرکے در حقیقت بیہ لوگ اس جال میں پھنس رہے ہیں جس میں اولا دِ آدم کو پھانس کر تباہ کر دینے کے لیے شیطان نے آغازِ تاریخ انسانی میں چلینج کیا تھا۔

### سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 75 △

" نیخ کنی کر ڈالوں"، لیعنی ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ بھینکوں ۔" احتناک" کے اصل معنی کسی چیز کو جڑسے اکھاڑ دینے کے ہیں۔ چونکہ انسان کا اصل مقام خلافت الہی ہے جس کا تقاضا اطاعت میں ثابت قدم رہنا ہے، اس لیے اس مقام سے اس کاہٹ جانا بالکل ایسا ہے جیسے کسی در خت کا نیخ و بن سے اکھاڑ بچینکا حانا۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 76 🔼

اصل میں لفظ" استفزاز" استعمال ہواہے، جس کے معنی استخفاف کے ہیں۔ بیغی کسی کو ہلکا اور کمزور پاکر اسے بہالے جانا، یااس کے قدم پھسلا دینا۔

## سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 77 🛕

اس فقرے میں شیطان کو اس ڈاکوسے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی بستی پر اپنے سوار اور بیاد سے چڑھالائے اور ان کو اشارہ کرتا جائے کہ ادھر لوٹو، ادھر چھاپہ مارو، اور وہاں غار تگری کرو۔ شیطان کے سواروں اور پیادوں سے مرادوہ سب جن اور انسان ہیں جو بے شار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کررہے ہیں۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 78 🔺

یہ ایک بڑاہی معنی خیز فقرہ ہے جس میں شیطان اور اس کے پیروؤں کے باہمی تعلق کی پوری تصویر تھینج دی گئی ہے۔ جو شخص مال کمانے اور اس کو خرج کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کے ساتھ گویا شیطان مفت کا شریک بناہوا ہے۔ محنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جرم اور گناہ اور غلط کاری کے برے نتائج میں وہ حصہ دار نہیں، مگر اس کے اشاروں پر بہ بیو قوف اس طرح چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں وہ برابر کا شریک، بلکہ شریک غالب ہے۔ اسی طرح اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی ہے، اور اسے پالنے میں وہ برابر کا شریک، بلکہ شریک غالب ہے۔ اسی طرح اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی ہے، اور اسے پالنے بوسنے میں سارے پاپڑ آدمی خود بیلتا ہے، مگر شیطان کے اشاروں پر وہ اس اولاد کو گمر اہی اور بداخلاقی کی تربیت اس طرح دیتا ہے، گویا اس اولاد کا تنہا وہی باپ نہیں ہے بلکہ شیطان بھی باپ ہونے میں اس کا شریب سے بلکہ شیطان بھی باپ ہونے میں اس کا

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 79 🔼

یعنی ان کوغلط امیدیں دلا۔ ان کو حصو ٹی تو قعات کے چکر میں ڈال۔ ان کو سبز باغ د کھا۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 80 🛕

اس کے دومطلب ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایک سے کہ میر ہے بندوں، یعنی انسانوں پر تجھے سے
اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی اپنی راہ پر تھنچ لے جائے۔ تو فقط بہکانے اور پھسلانے اور غلط
مشورے دینے اور جھوٹے وعدے کرنے کا مجاز کیا جاتا ہے۔ مگر تیری بات کو قبول کرنایانہ کرناان بندول
کا اپنا کام ہوگا۔ تیر اایسا تسلط ان پر نہ ہوگا کہ وہ تیری راہ پر جانا چاہیں یانہ چاہیں، بہر حال تو ہاتھ پکڑ کر ان کو
مسیٹ لے جائے۔ دو سر امطلب یہ ہے کہ میرے خاص بندوں، یعنی صالحین پر تیر ابس نہ چلے گا۔ کمزور
اور ضعیف الارادہ لوگ تو ضرور تیرے وعدوں سے دھوکا کھائیں گے ، مگر جو لوگ میری بندگی پر ثابت
قدم ہوں، وہ تیرے قابو میں نہ آسکیں گے۔

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 81 🛕

یعنی جولوگ اللہ پر اعتماد کریں، اور جن کا بھر وسہ اسی کی رہنمائی اور توفیق اور مد دپر ہو، ان کا بھر وسہ ہر گز غلط ثابت نہ ہو گا۔ انہیں کسی اور سہارے کی ضر ورت نہ ہو گی۔ اللہ ان کی ہدایت کے لیے بھی کافی ہو گا اور ان کی دست گیری واعانت کے لیے بھی۔ البتہ جن کا بھر وسہ اینی طاقت پر ہو، یا اللہ کے سواکسی اور پر ہو، وہ اس آزمائش سے بخیریت نہ گزر سکیں گے۔

# سورةبنى|سرآئيلحاشيهنمبر: 82 🛕

اوپر کے سلسلہ کبیان سے اس کا تعلق سمجھنے کے لیے اس رکوع کے ابتدائی مضمون پر پھر ایک نگاہ ڈال لی جائے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس اول روز آفر نیش سے اولاد آدم کے بیچھے پڑا ہوا ہے تا کہ اس کو آرزؤوں اور تمناؤں اور جھوٹے وعدوں کے دام میں پھانس کر راہ راست سے ہٹالے جائے اور یہ ثابت کر دے کہ وہ اس بزرگی کا مستحق نہی ہے جو اسے خدانے عطاکی ہے۔ اس خطرے سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی پر ثابت قدم رہے اور ہدایت واعانت کے لیے اس

کی طرف رجوع کرے اور اس کو اپناو کیل (مدارِ تو گُل) بنائے۔ اس کے سوا دو سری جوراہ بھی انسان اختیار کرے گا، شیطان کے بچندوں سے نہ نچ سکے گا۔۔۔۔۔ اس تقریر سے بیہ بات خود بخود نکل آئی کہ جو لوگ توحید کی دعوت کورد کر رہے ہیں اور شرک پر اصر ارکیے جاتے ہیں وہ دراصل آپ ہی اپنی تباہی کے در ہے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال کیا جارہا ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 83 🛕

لیعنی ان معاشی اور تمدنی اور علمی و ذہنی فوائد سے متمتع ہونے کی کوشش کرو جو بحری سفر ول سے حاصل ہوتے ہیں۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 84 🛕

لینی اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری اصلی فطرت ایک خدا کے سواکسی رب کو نہیں جانتی، اور تمہارے اپنے دل کی گہر ائیوں میں یہ شعور موجو دہے کہ نفع ونقصان کے حقیقی اختیارات کامالک بس وہی ایک ہے۔ ورنہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اصل وقت دسگیری کا ہے اس وقت تم کو ایک خدا کے سواکوئی دوسر ا دستگیر نہیں سوجھتا؟

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 85 🛕

لینی یہ ایک بالکل تھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نوعِ انسانی کو زمین اور اس کی اشیاء پر یہ اقتدار کسی جن یا فرضتے یا سیارے نے نہیں عطا کیا ہے، نہ کسی ولی یا نبی نے اپنی نوع کو یہ اقتدار دلوایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس مرتبے پر فائز ہو کر اللہ کے بجائے اس کی مخلوق کے آگے جھکے۔

#### رکوم۸

يَوْمَ نَدُعُوا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمُ فَنَ أُوْقِ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاوُلِبِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتْبَهُمْ وَلَا يُوْمَنَ كُانَ فِي هٰذِهٖ آعُلَى فَهُوَ فِي الْلْحِرَةِ آعُلَى وَآصَلُّ سَبِيْلًا ﴿ وَيَقَاعُلَى وَآصَلُّ سَبِيْلًا ﴿ وَقَالَكُ وَقَالَكُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَامُونَ فَتِينًا وَانَكُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ وَاللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

### رکوء ۸

پھر خیال کرواس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔اُس وفت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیاوہ اپناکار نامہ پڑھیں گے 86 اور ان پر ذرّہ برابر ظلم نہ ہوگا۔اور جواس دُنیامیں اندھابن کررہاوہ آخرت میں بھی اندھاہی رہے گابلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔

اے محمہ "، ان لوگوں نے اِس کوشش میں کوئی کسر اُٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اُس و حی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف جیجی ہے تا کہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ <mark>87</mark> اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنالیتے۔ اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف بچھ بچھ نہ بچھ بھک جاتے ، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دُنیامیں بھی دوہرے عذاب کامڑہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کامڑہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کامڑہ ہے تھا ہے میں تم کوئی مدد گارنہ پاتے۔ 88

اور یہ لوگ اس بات پر بھی ٹلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اِس سر زمین سے اُکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں۔ لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ تھہر سکیں گروہ ویں ہے تکال باہر کریں۔ لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ تھہر سکیں گروہ ووں میں سکیل سکیں گروہ وال

یہ ہمارامستقل طریقِ کار ہے جو اُن سب رسُولوں کے معاملے میں ہم نے بر تاہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا <mark>90</mark> تھا،اور ہمارے طریقِ کار میں تم کوئی تغیر نہ یاؤگے۔ۂ۸

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 86 🛕

یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی گئے ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیاجائے گا اور وہ خوشی خوشی اسے دیکھیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی دکھائیں گے۔ رہے بداعمال لوگ، تو ان کا نامہ سیاہ ان کو بائیں ہاتھ میں دیاجائے گا اور وہ اسے لیتے ہی پیٹھ بیچھے جھپانے کی کوشش کریں گے۔ ملاحظہ ہوسورہ الحاقہ آیت 19۔ ۲۸۔ اور سورہ انشقاق آیت 2۔ ۱۳

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 87 🛕

یہ ان حالات کی طرف اشارہ ہے جو پیچلے دس بارہ سال سے نبی سکاٹیڈیٹم کو کے میں پیش آرہے ہے۔ کفار مکہ اس بات کے دریے سے کہ جس طرح بھی ہو آپ سکاٹیڈیٹم کو توحید کی اس وعوت سے ہٹا دیں جسے آپ سکاٹیڈیٹم پیش کررہے سے اور کسی نہ کسی طرح آپ سکاٹیڈیٹم کو مجبور کر دیں کہ آپ سکاٹیڈیٹم ان کے شرک اور رسوم جاہلیت سے بچھ نہ بچھ مصالحت کرلیں۔اس غرض کے لیے انہوں نے آپ سکاٹیڈیٹم کو فتنے میں ڈالنے کی ہر کوشش کی۔ فریب بھی دیے، لا کچ بھی دلائے، دھمکیاں بھی دیں، جھوٹے پروپگنڈے کا طوفان بھی اٹھایا، ظلم و ستم بھی کیا، معاشی دباؤ بھی ڈالا، معاشرتی مقاطعہ بھی کیا، اور وہ سب بچھ کر ڈالا جو کسی انسان کے عزم کوشکست دینے کے لیے کیا جاسکتا تھا۔

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 88 🛕

اللہ تعالی اس ساری روداد پر تبھرہ کرتے ہوئے دوبا تیں ارشاد فرما تاہے۔ ایک بیہ کہ اگرتم حق کو حق جان لینے کے بعد باطل سے کوئی سمجھوتہ کر لیتے تو یہ بگڑی ہوئی قوم تو ضرور تم سے خوش ہو جاتی، مگر خدا کا غضب تم پر بھڑک اٹھتا اور تمہیں دنیاو آخرت، دونوں میں ڈہری سزادی جاتی۔ دوسرے یہ کہ انسان خواہ وہ پنجمبر ہی کیوں نہ ہو، خود اپنے بل بوتے پر باطل کے ان طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ

اللہ کی مدداور اس کی توفیق شاملِ حال نہ ہو۔ یہ سر اسر اللہ کا بخشا ہوا صبر ثبات تھا جس کی بدولت نبی سَلَّا عَلِیْمِ حق وصدافت کے مؤقف پر بہاڑ کی طرح جے رہے اور کوئی سیلابِ بلا آپ سَلَّا عَلِیْمِیْمِ کو بال بر ابر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکا۔

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 89 🔺

یہ صرت پیشین گوئی ہے جو اس وقت تو صرف ایک دھمکی نظر آتی تھی، مگر دس گیارہ سال کے اندر ہی حرف بحرف سچی ثابت ہو گئے۔اس سورۃ کے نزول پر ایک ہی سال گزرا تھا کہ کفار مکہ نے نبی سَلَّا لَیْکِیْ اس سورۃ کے نزول پر ایک ہی سال گزرا تھا کہ کفار مکہ نے نبی سَلَّالِیْکِ اور اس پر ۸ سال سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ آپ سَلَّالِیْکِ فات کی حیثیت سے مکل جانے پر مجبور کر دیا اور اس پر ۸ سال سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ آپ سَلَّالِیْکِ فات کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر دو سال کے اندر اندر سرزمین عرب مشرکین کے وجو د سے پاک کر دی گئی۔ پھر جو تھی اس ملک میں رہا مسلمان بن کر رہا، مشرک بن کر وہاں نہ ٹھیر سکا۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 90 🛕

یعنی سارے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہاہے کہ جس قوم نے ان کو قتل یاجلاوطن کیا، پھر وہ زیادہ دیر تک اپنی جگہ نہ ٹھیر سکی۔ پھریاتو خدا کے عذاب نے اسے ہلاک کیا، یاکسی دشمن قوم کو اس پر مسلط کیا گیا، یاخو داسی نبی کے بیروؤں سے اس کو مغلوب کرا دیا گیا۔

#### ركوعه

آقِمِ الصَّلُوةَ لِدُالُؤهِ الشَّمْسِ إلى خَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ لَانَّ قُرُانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّلُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ فَي عَلَى اَنْ يَبْعَقَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴿ وَقُلْ رَبِّ اَدُخِلْنِي مُلْحَلَ صِلْقٍ وَ الْحَرِجْنِي مُحْلَرَة صِلْقٍ وَ اجْعَلُ لِيْ مِنْ لَّكُنْكَ صُلُطنًا نَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءًا كُونُ وَهَقَ الْبَاطِلُ لِنَ النَّالِمِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنَا الشَّلُ اللَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَا يَزِينُ الظّلِمِينَ اللَّهُ وَالْمَاكِلُ اللَّلِمِينَ اللَّهُ وَاهْلَى سَبِيلًا فَي الْمَاكِلَةِ اللَّهُ وَاهْلَى سَبِيلًا فَي اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ وَاهْلَى سَبِيلًا فَي اللَّهُ وَاهْلَى سَبِيلًا الشَّلُ اللَّهُ وَاهْلَى سَبِيلًا الشَّلُ الطَّلِمِ الللَّهُ وَاهْلَى اللَّلْمُ وَاهْلَى سَبِيلًا الشَّلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاهُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَاهُلَى اللَّهُ الْمَاكِلَةِ اللَّهُ وَالْمَالِيلُ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْكِلِيدِ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَا الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الل

رکوع ۹

نماز قائم کرو 91 زوالِ آفناب 92 سے لے کررات کے اندھیرے 93 تک اور فجر کے قر آن کا بھی التزام کرو 94 کیونکہ قر آنِ فجر مشہود ہو تا ہے۔ 95 اور رات کو تہجد پڑھو، 96 یہ تمہارے لیے نفل ہے 97، بعید نہیں کہ تمہارار ہے تمہیں مقام محبود 98 پر فائز کر دے۔

اور دُعاکر و کہ پرور دگار ، مجھ کو جہاں بھی تُولے جاسچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، <mark>99</mark>اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کومیر امد دگار بنادے۔ 100

اور اعلان کر دو که «حق آگیااور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ 101°

ہم اِس قر آن کے سلسلہ 'تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے توشفا اور رحمت ہے ،

مر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ 102 انسان کا حال ہے ہے کہ جب

ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹھتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے ، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو

مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ " ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے ، اب یہ

مہار ارب ہی بہتر جانتا ہے کہ سید ھی راہ پر کون ہے۔ " ط

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 91 🛕

مشکلات ومصائب کے اس طوفان کاذکر کرنے کے بعد فوراً ہی نماز قائم کرنے کا تھم دے کر اللہ تعالی نے بیہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ ثابت قدمی جو ان حالات میں ایک مومن کو در کارہے اقامتِ صلوۃ سے حاصل ہوتی ہے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيەنمبر: 92 🔼

"زوال آفتاب" ہم نے دُلُوْلِهِ الشَّمْسِ كاتر جمہ كيا ہے۔ اگر چہ بعض صحابہ و تابعين نے دُلُوْلِهِ سے مراد قراب على ليا ہے، ليكن اكثريت كى رائے يہى ہے كہ اس سے مراد آفتاب كانصف النهار سے ڈھل جاتا ہے۔ حضرت عمرٌ، ابن عمرٌ، انس بن مالك، ابو برزة الاسلمى رضى الله عنهم حسن بھرى۔ شعبى، عطاء۔ مجاہد رحمهم الله اور ایک روایت كى روسے ابن عباس رضى الله عنه بھى اسى كے قائل ہیں۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رحمها الله سے بھى يہى قول مروى ہے۔ بلكہ بعض احادیث میں خود نبى مَلَا لَيْمَا سے بھى دُلُولِهِ

الشَّهٔ سِ كى يہى تشر تى منقول ہے،اگر چپران كى سند پچھ زيادہ قوى نہں ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 93 🛕

غَسَقِ اللَّيْلِ بعض كے نزديك" رات كا پورى طرح تاريك ہو جانا" ہے، اور بعض اس سے نصف شب مراد ليتے ہیں۔ اگر پہلا قول تسليم كيا جائے تو اس سے عشاء كا اول وقت مراد ہو گا، اور اگر دو سرا قول صحيح مانا جائے تو پھر بيہ اشارہ عشاء كے آخروفت كی طرف ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 94 🔼

فجر کے لغوی معنی ہیں "بَوِ پھٹنا"۔ یعنی وہ وقت جب اول اول سپیدئہ صبحرات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمو دار ہو تا ہے۔

فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں توصلوۃ کالفظ استعال ہواہے اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں سے کسی جز کانام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے، مثلاً تشہیح، حمد، ذکر، قیام، رکوع، سجود وغیرہ۔ اسی طرح یہاں فجر کے وقت قرآن پڑھنے کامطلب محض قرآن پڑھنا نہیں، بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقہ سے قرآن مجید نے ضمناً یہ اشارہ کر دیا ہے کہ نماز کن اجزاء سے مرکب

ہونی چاہیے۔ اور انہی اشارات کی رہنمائی میں نبی سَلَّاتِیَّا مِن نبی سَلَّاتِیْرِ مِن نبی سَلِّاتِیْرِ مِن مِن رائج ہے۔

### سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 95 🛕

قرآنِ فجر کے مشہود ہونے کا مطلب ہے ہے کہ خدا کے فرضتے اس کے گواہ بنتے ہیں ، جیسا کہ احادیث میں بھر تکے بیان ہوا ہے۔ اگر چہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی قرآت پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے تواس کا صاف مطلب ہے ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے نبی سی گیا گیا ہے تواس کا صاف مطلب ہے ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے نبی سی گیا گیا ہے تو کی نماز میں طویل قرآت کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا اور اس کی پیروی صحابہ کر ام رضوان اللہ علیہم نے کی اور بعد کے ائمہ نے اسے مستحب قرار دیا۔ اس آیت میں مجملاً بہ بتایا گیا ہے کہ نئے وقتہ نماز، جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی، اس کے او قات کی تنظیم کس طرح کی جائے۔ تعلم ہوا کہ ایک نماز تو طلوعِ آفاب سے پہلے پڑھ لی جائے، اور باقی چار نمازیں زوال آفاب کے بعد سے ظلمت شب تک پڑھی جائیں۔ پھر اس تھم کی تشر تک کے لیے جریل علیہ السلام بھیجے گئے جنہوں نے نماز کے شمیک طمیک او قات کی تعلیم نبی سی گئی گئی گئی ابوداؤد علیہ السلام اور تریذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مگا گئی گئی اور دی۔ چنانچہ ابوداؤد علیہ السلام اور تریذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مگا گئی گئی ہو مایا:

"جبریل علیہ السلام نے دو مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا، پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا، پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے، پھر عثاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھادی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ دو سرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر

چیز کاسابیہ اس کے قد کے برابر تھا، اور عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کاسابیہ اس کے قد سے دو گناہو گیا،
اور مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتاہے، اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزر جانے
پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے
مجمد سَکَا عَلَیْکُمْ، یہی او قات انبیاء علیہم السلام کے نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح او قات ان دونوں
وقتوں کے در میان ہیں "۔) یعنی پہلے دن ہر وقت کی ابتداء اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی ہے۔
ہر وقت کی نماز ان دونوں کے در میان ادا ہونی چاہیے)۔

قر آن مجید میں خود بھی نماز کے ان پانچوں او قات کی طرف مختلف مواقع پر اشارے کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ ہو دمیں فرمایا:

# وَ اَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ - (آيت ١١٨)

"نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں پر (لیعنی فجر اور مغرب)اور پچھ رات گزرنے پر (لیعنی عشاء)" اور سورہ طلامیں ارشاد ہوا:

# وَسَبِّحُ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا ۚ وَمِنُ اٰنَآيُ الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَاطْرَافَ النَّهَادِ (آیت ۱۳۰)"

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تشبیج کر طلوع آ فتاب سے پہلے (فجر) اور غروب آ فتاب سے پہلے (عمر) اور غروب آ فتاب سے پہلے (عصر) اور رات کے او قات میں پھر تبیج کر (عشاء) اور دن کے سروں پر (یعنی صبح، ظہر اور مغرب) پھر سورہ روم میں ارشاد ہوا:

# فَسُبُعٰنَ اللهِ حِيْنَ تُنْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِعُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُونَ (آيات ١٨-١١)

" پس اللہ کی تشیخ کر و جبکہ تم شام کرتے ہو (مغرب) اور ضح کرتے ہو (فجر)۔ اس کے لیے حمہ ہے آسانوں میں اور زمین میں۔ اور اس کی تشیخ کر و دن کے آخری جسے میں (عصر) اور جبکہ تم دو پہر کرتے ہو (ظہر) نماز کے او قات کا یہ نظام مقرر کرنے میں جو مصلحت یا ملحوظ رکھی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم مصلحت یہ بھی ہے کہ آ فقاب پر ستوں کے او قات عبادت سے اجتناب کیا جائے۔ آ فقاب ہر زمانے میں مشر کین کا سب سے بڑا، یا بہت بڑا معبود رہا ہے، اور اس کے طلوع و غروب کے او قات خاص طور پر ان کے او قات عبادہ آرہی ہے، اور اس کے طلوع و غروب کے او قات خاص طور پر ان کے او قات عبادہ آرہی ہے، لہذا اسلام میں تکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ آ فقاب کی پر ستش زیادہ تر اس کے علاوہ آ فقاب کی بیتش زیادہ تر اس کے علاوہ آ فقاب کی بیتش نیادہ تر اس کے عدر پڑھنی شروع کرو اور صبح کی نماز طلوع آ فقاب سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اس مصلحت کو نبی سکا لیڈھ نیا کہ عدر احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنا نچہ ایک حدیث میں حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی سکا لیکٹ نے نماز کے او قات دریافت کیے تو آپ سکا لیکٹ نے فرمایا:

صل صلوة الصبح ثمر اقصر عن الصلوة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فأنها تطلع حين تطلع بين قرنى الشيطن وحينين يسجد له الكفار

" صبح کی نماز پڑھواور جب سورج نکلنے گئے تو نماز سے رک جاؤ، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے در میان نکلتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں "۔

# پھر آپ صَلَّالِيَّا مِنْ عَصر كي نماز كاذكر كرنے كے بعد فرمايا:

ثم اقصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فأنها تغرب بين قرنى الشيطن وحينئل يسجد لها انكفأر (رواه مسلم)

" پھر نماز سے رک جاؤیہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں کے در میان غروب ہو تا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔"

اس حدیث میں سورج کا شیطان کے سینگوں کے در میان طلوع اور غروب ہونا ایک استعارہ ہے یہ تصور دلانے کے لیے کہ شیطان اس کے نکلنے اور ڈو بنے کے او قات کولو گوں کے لیے ایک فتنہ عظیم بنادیتا ہے۔
گویا جب لوگ اس کو نکلتے اور ڈو بنے دیکھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہو تا ہے کہ شیطان اسے اپنے لیے سرپر لیے ہوئے آیا ہے اور سر ہی پر لیے جارہا ہے۔ اس استعارے کی گرہ حضور مَنْ عَلَیْهِمْ نے خو د اپنے اس فقرے میں کھول دی ہے کہ " اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں "۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 96 🛕

تہجد کے معنی ہیں نیند توڑ کر اٹھنے کے۔ پس رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نمازیڑھی جائے۔

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 97 🛕

نفل کے معنی ہیں " فرض سے زائد "۔ اس سے خو دبخو دبیہ اشارہ نکل آیا کہ وہ پانچے نمازیں جن کے او قات کا نظام پہلی آیت میں بیان کیا گیا تھا، فرض ہیں، اور بیہ چھٹی نماز فرض سے زائد ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 98 🛕

یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچادے جہاں تم محمودِ خلاکق ہو کر رہو، ہر طرف سے تم پر مدح وستاکش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابلِ تعریف ہستی بن کر رہے۔ آج تمہارے مخالفین تمہاری تواضع گالیوں اور علامتوں سے کر رہے ہیں اور ملک بھر میں تم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے جموٹے الزامات کا ایک طوفان برپا کر رکھا ہے، مگر وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ دنیا تمہاری تعریفوں سے گونج اٹھے گی اور آخرت میں بھی تم ساری خلق کے مدوح ہو کر رہوگے۔ قیامت کے روز نبی سکی اللہ کے امقام شفاعت پر کھڑ اہونا بھی اسی مرتبہ محمودیت کا ایک حصہ ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 99 🔺

اس دعا کی تلقین سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ ہجرت کا وقت اب بالکل قریب آلگا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری دعایہ ہونی چاہیے کہ صدافت کا دامن کسی حال میں تم سے نہ چھوٹے، جہاں سے بھی نکلو صدافت کی خاطر نکلو اور جہاں بھی جاؤ صدافت کے ساتھ جاؤ۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 100 🔼

یعنی یا توجھے خود اقتدار عطاکر، یاکسی حکومت کومیر امد دگار بنادے تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درست کر سکول، فواحش اور معاصی کے اس سیلاب کوروک سکول، اور تیرے قانونِ عدل کو جاری کر سکول۔ یہی تفسیر ہے اس آیت کی جو حسن بھری اور قبادہ رحمہااللہ نے کی ہے، اور اسی کو ابن جریر اور ابن کثیر رحمہااللہ جیسے جلیل القدر مفسرین نے اختیار کیا ہے، اور اسی کی تائید نبی مُنَا الله جیسے جلیل القدر مفسرین نے اختیار کیا ہے، اور اسی کی تائید نبی مُنا الله جیسے حدیث کرتی ہے کہ لات الله تعالی حکومت کی طاقت سے ان چروں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا "۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام دنیا میں جو اصلاح چاہتا ہے وہ صرف وعظ و تذکیر سے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی طاقت

بھی در کار ہے۔ پھر جبکہ یہ دعااللہ تعالی نے اپنے نبی سُلُ اللّٰہ اُ کو خود سکھائی ہے تواس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ
اقامتِ دین اور نفاذِ شریعت اور اجرائے حدود اللّٰہ کے لیے حکومت چاہنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا
نہ صرف جائز بلکہ مطلوب و مندوب ہے اور وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اسے دنیا پر ستی یا دنیا طبی سے تعبیر
کرتے ہیں۔ دنیا پر ستی اگر ہے تو یہ کہ کوئی شخص اپنے لیے حکومت کا طالب ہو۔ رہا خدا کے دین کے لیے
حکومت کا طالب ہونا تو یہ دنیا پر ستی نہیں بلکہ خدا پر ستی ہی کا عین تقاضا ہے۔ اگر جہاد کے لیے تلوار کا طالب
ہونا گناہ نہیں ہے تواجرائے احکام شریعت کے لیے سیاسی اقتدار کا طالب ہونا آخر کیسے گناہ ہو جائے گا؟
سورۃ بنی اسرآئیل حاشیہ نہیں۔ 101 △

وَمَايُعِيُنُ "\_

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 102 △

یعنی جولوگ اس قر آن کواپنارا ہنمااور اپنے لیے کتاب آئین مان لیں ان کے لیے توبیہ خدا کی رحمت اور ان کے تمام ذہنی، نفسانی، اخلاقی اور تہدنی امر اض کا علاج ہے۔ مگر جو ظالم اسے رد کر کے اور اس کی راہنمائی سے منہ موڑ کر اپنے اوپر آپ ظلم کریں ان کو بیہ قر آن اس حالت پر بھی نہیں رہنے دیتا جس پر وہ اس کے نزول سے، یا اس کے جاننے سے پہلے تھے، بلکہ بیرانہیں الٹااس سے زیادہ خسارے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب تک قرآن آیانہ تھا، یاجب تک وہ اس سے واقف نہ ہوئے تھے، ان کا خسارہ محض جہالت کا خسارہ تھا۔ مگر جب قر آن ان کے سامنے آگیااور اس نے حق اور باطل کا فرق کھول کرر کھ دیاتو ان پر خدا کی ججت تمام ہو گئی۔اب اگر وہ اسے رد کر کے گمر اہی پر اصر ار کرتے ہیں تواس کے معنی پیے ہیں کہ وہ جاہل نہیں بلکہ ظالم اور باطل پرست اور حق سے نفور ہیں۔ اب ان کی حیثیت وہ ہے جو زہر اور تریاق، دونوں کو دیکھ کرزہر انتخاب کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اب اپنی گمر اہی کے وہ پورے ذمہ دار، اور ہر گناہ جو اس کے بعد وہ کریں اس کی پوری سزا کے مستحق ہیں۔ یہ خسارہ جہالت کا نہیں بلکہ شر ارت کا خسارہ ہے جسے جہالت کے خسارے سے بڑھ کر ہی ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے جو نبی صَلَّالَتْ یُمِّم نے ایک نہایت مخضر سے بلیغ جلے میں بیان فرمائی ہے کہ"\لقران حجة لك او علیك "لعنی قرآن یاتو تیرے حق میں جحت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت۔

#### رکوه۱۰

وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ فَقُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِرَبِيْ وَمَا اُوْتِيْتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ اللَّاقَلِيلًا ﴿ وَلَيِنَ شِغْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِالَّذِي آوُحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنُ رَّبِّكَ أَنَّ فَضُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلْ لَّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْحِنُّ عَلَى آنُ يَّأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرَاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴿ وَ لَقَلُ صَرَّفْنَا لِلتَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَنِّي آكَ ثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنُبُوعًا ﴿ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلِ وَعِنبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهُرَ خِلْلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللهِ وَ الْمَلْبِكَةِ قَبِيلًا ﴿ اوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخُوْفٍ اَوْ تَرُقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتْبًا نَّقْرَؤُهُ ۚ قُلْ سُبْعَانَ رَبِّي هَلَ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا ڗ*ۜ*ڛٛۅؙڵٙڒ<u>۞</u>

#### رکوع ۱۰

یہ لوگ تم سے رُوح کے متعلق بُوچھتے ہیں۔ کہو" یہ رُوح میرے ربّ کے تھم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرہ پایا ہے۔ 103 اور اے محراً، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعہ سے تم کوعطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی جمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو چھے تمہیں ملاہے تمہارے ربّ کی رحمت سے مِلا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ لیے 104 کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اِس قر آن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تونہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مدد گار ہی کیوں نہ ہوں۔ 105

ہم نے اس قرآن میں اوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر اوگ انکار ہی پر جے رہے۔ اور انہوں نے کہا" ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تُو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ یا تیرے لیے کھنجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تُو اس میں نہریں رواں کر دے۔ یا تُو آسان کو عکڑے کر کے ہمارے اُوپر گرادے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ یا خدا اور فر شتوں کو رُو در رُو ہمارے سامنے لے آئے۔ یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے۔ یا تُو آسان پرچڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا سامنے لے آئے۔ یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے۔ یا تُو آسان پرچڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تُو ہمارے اُوپر ایک ایسی تحریر نہ اُتار لائے جسے ہم پڑھیں "۔۔۔اے محمر اُبر ورد گار! کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے پڑھیں "۔۔۔اے محمر اُبر ورد گار! کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوااور بھی کچھ ہوں؟ گھھ ہوں؟ گھ

### سورةبنى|سرآئيلحاشيهنمبر: 103 🛆

عام طور پریہ سمجھاجا تاہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، یعنی لو گوں نے نبی صَلَّىٰ ﷺ سے روح حیات کے متعلق یو چھاتھا کہ اس کی حقیقت کیاہے، اور اس کاجواب بیہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ معنی تسلیم کرنے میں سخت تامل ہے،اس لیے کہ یہ معنی صرف اس صورت میں لیے جاسکتے ہیں جبکہ سیاق وسباق کو نظر انداز کر دیا جائے اور سلسلہ کلام سے بالکل الگ کر کے اس آیت کوایک منفر د جملے کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ ورنہ اگر سلسلہ کلام میں رکھ کر دیکھا جائے توروح کو جان کے معنی میں لینے سے عبارت میں سخت بے ربطی محسوس ہوتی ہے اور اس امر کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جہاں پہلے تین آیتوں میں قرآن کے نسخہ شفا ہونے اور منکرینِ قرآن کے ظالم اور کافر نعمت ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں بعد کی آیتوں میں پھر قرآن کے کلام الہی ہونے پر استدلال کیا گیاہے، وہاں آخر کس مناسبت سے بیہ مضمون آگیا کہ جانداروں میں جان خداکے حکم سے آتی ہے؟ ربط عبارت کو نگاه میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہو تاہے کہ یہاں روح سے مراد "وحی" یا وحی لانے والا فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ مشر کین کاسوال دراصل بیہ تھا کہ قر آن تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس پر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اے محمد صَلَّی ﷺ، تم سے بیہ لوگ روح، یعنی ماخذِ قر آن، یا ذریعہ حصول قر آن کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔انہیں بتادو کہ بیرروح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگرتم لو گوں نے علم سے اتناکم بہرہ پایا ہے کہ تم انسانی ساخت کے کلام اور وحی ربانی کے ذریعہ سے نازل ہونے والے کلام کا فرق نہیں سمجھتے اور اس کلام پر بیہ شہبہ کرتے ہو کہ اسے کوئی انسان گھڑ رہا ہے۔

یہ تفسیر نہ صرف اس لحاظ سے قابل ترجیج ہے کہ تقریرِ ماسبق اور تقریر مابعد کے ساتھ آیت کاربط اسی تفسیر کا متقاضی ہے ، بلکہ خود قرآن مجید میں بھی دوسر ہے مقامات پر یہ مضمون قریب قریب انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ مومن میں ارشاد ہواہے

"رَفِيْحُ اللَّرَجْتِ ذُو الْعَرْشِ " يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ آمُرِهِ عَلَى مَنْ يَّشَا ءُمِنْ عِبَادِهِ لِيُنْ فِرَ يَوْمَرِ التَّلَاقِ" (آيت ١٥) ـ التَّلَاقِ" (آيت ١٥) ـ

"وہ اپنے تھم سے اپنے جس بندے کو چاہتا ہے روح نازل کر تاہے تا کہ وہ لو گوں کے اکٹھے ہونے کے دن سے آگاہ کرے "۔

اور سوره شوریٰ میں فرمایا:

"وَكُلْلِكَ آوْحَيْنَا آلِيُكَ رُوْحًا مِنْ آمْرِنَا مَا كُنْتَ تَلْدِيْ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ" (آيت ۵۲)۔

"اوراس طرح ہم نے تیری طرف ایک روح اپنے حکم سے بھیجی۔ تونہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے"۔

سلف میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ ، قیادہ اور حسن بھری رحمہااللہ نے بھی یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس قول کو قیادہ کے حوالہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے ، مگریہ عجیب بات لکھی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس خیال کو چھپا کر بیان کرتے تھے۔ اور صاحب روح المعانی حسن اور قیادہ رحمہا اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ "روح سے مر اد جبر ائیل علیہ السلام ہیں اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی سَلَّا اللَّهُ کَا القاء ہو تا ہے "۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 104 🔼

خطاب بظاہر نبی سُلَّا اللّٰہِ علیہ مقصود دراصل کفار کوسناناہے جو قر آن کو نبی سُلَّا اللّٰہ ہم نے عطا انسان کا در پر دہ سکھایا ہواکلام کہتے تھے۔ان سے کہاجارہاہے کہ بیہ کلام پیغمبر نے نہیں گھڑ ابلکہ ہم نے عطا کیا ہے اور اگر ہم اسے چھین لیں تونہ پیغمبر کی بیہ طافت ہے کہ وہ ایساکلام تصنیف کر کے لا سکے اور نہ کوئی دوسری طافت ایسی ہے جو اس کو ایسی معجز انہ کتاب پیش کرنے کے قابل بناسکے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 105 🔺

یہ چیلنجاس سے پہلے قرآن مجید میں تین مقامات پر گزر چکا ہے۔ سوررہ بقرہ، آیات ۲۳،۲۴۔ سورہ یونس، آیت ۱۳۸ اور سوره هو د، آیت ۱۳۱ آ کے سوره طور، آیات ۱۳۳ مسمیں مجھی یہی مضمون آرہاہے۔ ان سب مقامات پریہ بات کفار کے اس الزام کے جواب میں ارشاد ہوئی ہے کہ محمد مَثَّا عَیْنَا مِ نے خودیہ قر آن تصنیف کرلیاہے اور خواہ مخواہ وہ اسے خدا کا کلام بنا کر پیش کررہے ہیں۔مزید بر آل سورہ یونس، آیت ۱۶ ميں اس الزام كى ترديد كرتے ہوئے يہ بھى فرمايا گيا كه" قُلُ لَّوْشَآعَ اللّٰهُ مَا تَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لَآ آدُرْ سُكُمْ بِهِ مِ فَقَلْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ "لِينْ العَمْر مَا اللّ سے کہو کہ اگر اللہ نے بیہ نہ جاہا ہوتا کہ میں قرآن تہہیں سناؤں تومیں ہر گزنہ سناسکتا تھا بلکہ اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر میں تمہارے در میان ایک عمر گزار چکاہوں، کیاتم اتنا بھی نہیں سمجھتے"؟ ان آیات میں قرآن کے کلام الهی ہونے پرجو استدلال کیا گیاہے وہ دراصل تین دلیلوں سے مرکب ہے: ایک بیر کہ بیر قرآن اپنی زبان، اسلوب بیان، طرز استدلال، مضامین، مباحث، تعلیمات اور اخبار غیب کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے جس کی نظیر لانا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسے ایک انسان نے تصنیف کیاہے، مگر ہم کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اس شان کی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔

بلکہ اگروہ جن جنہیں مشر کین نے اپنامعبود بنار کھاہے، اور جن کی معبودیت پریہ کتاب علانیہ ضرب لگا رہی ہے، منکرین قرآن کی مد دیر اکٹھے ہو جائیں تووہ بھی ان کواس قابل نہیں بناسکتے کہ قرآن کے پائے کی کتاب تصنیف کرکے اس چلینج کورد کر سکیں۔

دوسرے بیہ کہ محمد منگانٹیٹی کہیں باہر سے یکا یک تمہارے تمہارے در میان نمودار نہیں ہو گئے ہیں بلکہ اس قر آن کے نزول سے پہلے بھی مہمسال تمہارے در میان رہ چکے ہیں۔ کیادعوائے نبوت سے ایک دن پہلے بھی تہمی کہم سال تمہارے در میان رہ چکے ہیں۔ کیادعوائے نبوت سے ایک دن پہلے بھی تہمی تہمی تمہی تمہاری سے اِس طرز کا کلام ،اور اِن مسائل اور مضامین پر مشتمل کلام سنا تھا؟ اگر نہیں سنا تھا اور یقیناً نہیں سنا تھا تو کیا ہے بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شخص کی زبان ،خیالات ، معلومات اور طرز فکر و بیان میں یکا یک ایسا تغیر واقع ہو سکتا ہے؟

تیسرے یہ کہ محمد سنگانی میں قرآن سناکر کہن غایب نہیں ہوجاتے بلکہ تمہارے در میان ہی رہتے سہتے ہیں۔ تم ان کی زبان سے قرآن بھی سنتے ہو اور دوسری گفتگوئیں اور تقاریر بھی سناکرتے ہو۔ قرآن کے کلام اور محمد سنگانی کی زبان سے کہ کسی ایک انسان کے دواس کلام اور محمد سنگانی کی ایک انسان کے دواس قدر مختلف اسٹائل کبھی ہو نہیں سکتے۔ یہ فرق صرف اسی زمانہ میں واضح نہیں تھا جبکہ نبی سنگاروں اقوال اور کے لوگوں میں رہتے سہتے تھے۔ بلکہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں آپ سنگانی کی سینکروں اقوال اور خطبے موجود ہیں ۔ ان کی زبان اسلوب قرآن کی زبان اور اسلوب سے اس قدر مختلف ہیں کہ زبان وادب کا کوئی رمز آشنا نقاد میہ کہنے کی جر اُت نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔ (مزید کوئی رمز آشنا نقاد میہ کہنے کی جر اُت نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔ (مزید کوئی رمز آشنا نقاد میہ کہنے کی جر اُت نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کے کلام ہو سکتے ہیں۔ (مزید کوئی رمز آشنا نقاد میہ کہنے کی جر اُت نہیں حاشیہ ۲۱۔الطور، حواثی ۲۲،۲۷)

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 106 🔺

معجزات کے مطالب کا ایک جواب اس سے پہلے آیت ۵۹ " وَمَا مَنعَنآ أَنْ نُوسِلَ بِالْأَيْتِ " میں گزر چکاہے۔اب یہاں اسی مطالبے کا دوسر اجواب دیا گیاہے۔اس مختصر سے جواب کی بلاغت تعریف سے بالاترہے۔ مخالفین کا مطالبہ بیہ تھا کہ اگرتم پیغمبر ہو تو ابھی زمین کی طرف ایک اشارہ کرو اور یکا یک ایک چشمہ بھوٹ بہے، یافوراًا یک لہلہا تا باغ پیدا ہو جائے اور اس میں نہریں جاریں ہو جائیں۔ آسان کی طرف اشارہ کرواور تمہارے حجٹلانے والوں پر آسان ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے۔ایک بھونک مارواور حبشم زدن میں سونے کا ایک محل بن کر نیار ہو جائے۔ ایک آواز دواور ہمارے سامنے خدااور اس کے فرشتے فوراً آ کھڑے ہوں اور وہ شہادت دیں کہ ہم ہی نے محمد سَلَّاتِیْم کو پیغیبر بنا کر بھیجاہے۔ ہماری آ تکھوں کے سامنے آسان پر چڑھ کر جاؤاور اللہ میاں سے ایک خط ہمارے نام لکھوالاؤ جسے ہم ہاتھ سے حجبوئیں اور آ تکھوں سے پڑھیں۔۔۔۔۔ان لمبے چوڑے مطالبوں کابس پہ جواب دے کر چھوڑ دیا گیا کہ "ان سے کہو، یاک ہے میر ایر ورد گار! کیامیں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوااور بھی کچھ ہوں"؟ یعنی بیو قو فو! کیا میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ تم یہ مطالبے مجھ سے کرنے لگے؟ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ میں قادر مطلق ہوں؟ میں نے کب کہاتھا کہ زمین و آسان پر میری حکومت چل رہی ہے؟ میر ادعویٰ تواول روزسے یہی تھا کہ میں خدا کی طرف سے پیغام لانے والا ایک انسان ہوں۔ تمہیں جانچناہے تو میرے پیغام کو جانچو۔ ایمان لانا ہے تو اس پیغام کی صدافت ومعقولیت دیکھ کر ایمان لاؤ۔ انکار کرناہے تو اس پیغام میں کوئی نقص نکال کر د کھاؤ۔ میری صدافت کا اطمینان کرناہے تو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میری زندگی کو،میرے اخلاق کو،میرے کام کو دیکھو۔ یہ سب کچھ حچوڑ کرتم مجھ سے یہ کیامطالبہ کرنے لگے کہ زمین بھاڑواور آسان گراؤ؟ آخر پنجمبری کاان کاموں سے کیا تعلق ہے؟

#### دكوعاا

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنَ يُؤْمِ الْوَارِهُ جَاءَهُمُ الْهُلَى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَ اللّهُ اللهُ الل



رکوع ۱۱

لوگوں کے سامنے جب مجھی ہدایت آئی تواس پر ایمان لانے سے اُن کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر اُن کے اِس قول نے کہ ''کیااللہ نے بشر کو پیغمبر بناکر بھیج دیا؟ 107" اِن سے کہوا گرزمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے توہم ضرور آسان سے کسی فرشتے ہی کواُن کے لیے پیغمبر بناکر بھیجے۔ 108

اے محمر ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے در میان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے۔وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہاہے۔ 109

جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گر اہی میں ڈال دے تو اس کے سواایسے لوگوں کے لیے تُوکوئی حامی و ناصر نہیں پاسکتا۔ 110ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ تھنی لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ 111 اُن کا ٹھکانا جہتم ہے۔ جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گئی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا "کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اُٹھا کھڑا کیا جائے گا؟"کیاان کو یہ نہو جھا کہ جس خدانے زمین اور آسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ اِن جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے ؟ اس نے اِن کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کرر کھا ہے جس کا آنا بھین ہے، مگر کی اللہوں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔

اے محمد ، اِن سے کہو، اگر کہیں میرے رہ کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرج ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کوروک رکھتے۔واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ 112 ﷺ

### سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 107 🛕

یعنی ہر زمانے کے جاہل لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلارہے ہیں کہ بشر کبھی پیغیبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب کوئی رسول آیا توانہوں نے یہ دیکھ کر کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، بیوی بچر کھتا ہے، گوشت پوست کا بناہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ پیغیبر نہیں ہے، کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا توایک مدت کے بعد اس کے عقیدت فیصلہ کر دیا کہ پیغیبر نہیں ہے، کیونکہ بشر وع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا، کیونکہ پیغیبر تھا۔ چنانچہ کسی مندوں میں ایسے لوگ پیدا ہونے شر وع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا، کیونکہ پیغیبر تھا۔ چنانچہ کسی نے اس کو خد ابنایا، کسی نے اسے خد اکا بیٹا کہا، اور کسی نے کہا کہ خد ااس میں حلول کر گیا تھا۔ غرض بشریت اور پیغیبری کا ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک معماہی بنارہا۔ (مزید تشر تے کے لیے ملاحظہ ہوسورہ یس، حاشیہ ۱۱)۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 108 🛆

سے کام کرنا اور پھر انسانی زندگی میں منشاء الہی کے مطابق اصلاح کرکے دکھا دیناکسی فرشتے کے بس کا کام نہ تھا۔ اس کے لیے توایک انسان ہی موزوں ہو سکتا تھا۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 109 🔺

یعنی جس جس طرح سے میں تمہیں سمجھار ہاہوں اور تمہاری اصلاح حال کے لیے کوشش کر رہاہوں اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو جو بچھ تم میری مخالفت میں کر رہے ہواس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ آخر کار اسی کو کرنا ہے اس لیے بس اسی کا جاننا اور دیکھنا کا فی ہے۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 110 🛆

یعنی جس کی صلالت پسندی اور ہے دھر می کے سبب سے اللہ نے اس پر ہدایت کے درواز ہے بند کر دیے ہوں اور جسے اللہ ہی نے ان گر اہیوں کی طرف دھکیل دیا ہو جن کی طرف وہ جانا چاہتا تھا، تو اب اور کون ہے جو اس کوراہ راست پر لا سکے ؟ جس شخص نے سچائی سے منہ موڑ کر جھوٹ پر مطمئن ہو ناچاہا، اور جس کی اس خباشت کو دیکھ کر اللہ نے بھی اس کے لیے وہ اسباب فراہم کر دیے جن سے سچائی کے خلاف اس کی نفر سے میں اور جھوٹ پر اس کے اطمینان میں اور زیادہ اضافہ ہو تا چلا جائے، اسے آخر دنیا کی کو نسی طاقت جھوٹ سے منحرف اور سچائی پر مطمئن کر سکتی ہے؟ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ جو خود بھٹکنا چاہے اسے زبر دستی ہدایت دے، اور کسی دو سری ہستی میں یہ طاقت نہیں کہ لوگوں کے دل بدل دے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 111 △

یعنی جیسے وہ دنیامیں کررہے کہ نہ حق دیکھتے تھے، نہ حق سنتے تھے اور نہ حق بولتے تھے، ویسے ہی وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔

### سورةبنى|سرآئيلحاشيهنمبر: 112 🛕

یہ اشارہ اسی مضمون کی طرف ہے جو اس سے پہلے آیت ۵۵ " وَ رَبُّكَ آعُلَمُ بِمَنْ فِی السَّمَوٰتِ وَ الْاَدُضِ " میں گزر چکا ہے۔ مشر کین مکہ جن نفسیاتی وجوہ سے نبی سَلَّیْ اَیْ کَی نبوت کا انکار کرتے تھے ان میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس طرح انہیں آپ سَلِّی اَفْتُلُو وَشر فَ ماننا پڑتا تھا، اور اپنے کسی معاصر اور ہم چیثم کا فضل ماننے کے لیے انسان مشکل ہی سے آمادہ ہوا کر تا ہے۔ اسی پر فرمایا جارہا ہے کہ جن لوگوں کی بخیلی کا حال یہ ہے کہ کسی کے واقعی مرتبے کا اقرار واعتراف کرتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے، انہیں اگر کہیں خدانے اپنے خزانہائے رحمت کی تخیاں حوالے کر دی ہو تیں تو وہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔

#### ركو١٢٥

وَ لَقَلُ اٰتَيۡنَا مُوۡسَى تِسۡعَ اٰیتٍ بَیّنتٍ فَسۡعَلۡ بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ اِذۡجَآءَهُمۡ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنّی لَاَظُنُّكَ يِمُولِي مَسْحُورًا عِنْ قَالَ لَقَلْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَّاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمُوتِ وَالْأَرْض بَصَآبِر ۚ وَإِنِّى لَا ظُنُّكَ يَفِرُ عَوْنُ مَثُبُورًا عَلَى فَأَرَادَاَنَ يَّسُتَفِيَّ هُمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَخُرَقُنْ هُوَ مَنْ مَّعَذُ جَمِيْعًا ﴿ قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيِّ إِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُلُ اللاجِرَةِجِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ لُومَآ اَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا ١ وَ قُرْانًا فَرَقُنْ لُهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَّ نَزَّلْنَهُ تَنْزِيلًا عَلَى أُم نُوا بِهَاوَلَا تُؤْمِنُوا أَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَغِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّلًا ﴿ قَ يَقُوْلُوْنَ سُبُعٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَجِرُّونَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيْلُهُمْ خُشُوْعًا ﷺ قُلِ ادْعُوا اللهَ أوِ ادْعُوا الرَّحْلِنَ ۗ أَيًّامًّا تَلْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسُنٰي ۚ وَلَا تَخُهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَ قُل الْحَمْلُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذُ وَلَمَّا وَّ لَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ النُّلِّ وَ كَبِّرُهُ تَكُبِيُرًا ﴿

#### رکوع ۱۲

ہم نے موساً کو نو نشانیاں عطاکی تھیں جو صر تک طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ 113 اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پُوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھانہ کہ "اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تُو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ 114 "موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا"تُو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رہ السماوات والارض کے سواکسی نے نازل نہیں کی ہیں 115، اور میر اخیال ہیہ کہ اے فرعون ، تُوضر ور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ "116 آخرِ کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اُکھاڑ تھینئے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھاغر ق کر دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے کہا کہ اب تم زمین میں بسو 117، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پُورا ہو گا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔

اے نبی ان سے کہو، اللہ کہہ کر پُکارویار حمان کہہ کر، جس نام سے بھی پُکارواُس کے لیے سب اچھے نام بیں۔ 123 اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھواور نہ بہت بست آواز سے، ان دونوں کے در میان اوسط در ہے کالہجہ اختیار کرو۔ 124 اور کہو" تعریف ہے اُس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اُس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیان ہو۔ 125"اور اُس کی بڑائی بیان کرو، کمال در ہے کی بڑائی۔ 1۲

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 113 🛕

واضح رہے کہ یہاں پھر کفارِ مکہ کو معجزات کے مطالبے پر جواب دیا گیاہے، اور تیسر اجواب ہے۔ کفار کہتے سے کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہے اور یہ کام کر کے نہ دکھاؤ۔ جواب میں ان سے کہا جارہاہے کہ تم سے پہلے فرعون کو ایسے ہی صرح معجزات، ایک دو نہیں، پے در پے 9 دکھائے گئے تھے، پھر تمہیں معلوم ہے کہ جو نہ ماننا چاہتا تھا اس نے انہیں دیکھ کر کیا کہا؟ اور یہ بھی خبر ہے کہ جب اس نے معجزات دیکھ کر بھی نبی کو جھٹلا یا تو اس کا انجام کیا ہو ا؟ وہ نو نشانیاں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے سورہ اعراف میں گزر چکی ہیں۔ یعنی عصاء، جو اثر دہابن جاتا تھا، یہ بیضاء جو بغل سے نکالتے ہی سورج کی طرح چپکنے لگتا تھا، عبد وگر وں کے جادو کو ہر سرعام شکست دینا، ایک اعلان کے مطابق سارے ملک میں قط برپا ہو جانا، اور پھر یکے بعد دیگرے طوفان، ٹڈی وَل، شریوں، مینڈ کوں اور خون کی بلاؤں کانازل ہونا۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 114 🔼

یہ وہی خطاب ہے جو مشرکین مکہ نبی سُلُّ اللَّهُ اُ کو دیا کرتے تھے۔ اسی سورت کی آیت ہے میں ان کا یہ قول گزر چکاہے کہ" اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا دَجُلًا مَّسُحُودًا "۔ (تم توایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلے جارہے ہو)۔ اب ان کو بتایا جارہاہے کہ طھیک اسی خطاب سے فرعون نے موسی علیہ السلام کونوازا تھا۔

اس مقام پر ایک ضمنی مسکلہ اور بھی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر دیناضر وری سمجھتے ہیں۔ زمانہُ حال میں منکرین حدیث نے احادیث پر جو اعتراضات کیے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حدیث کی روسے ا یک مرینبه نبی صَلَّاللَّیْنِیَّم پر جادہ اثر ہو گیا تھا، حالا نکہ قر آن کی روسے کفار کا نبی صَلَّاللَّیْنِم پریہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک سحر زدہ آدمی ہیں۔منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اس طرح راویان حدیث نے قرآن کی تکذیب اور کفار مکہ کی تصدیق کی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ بعینہ قر آن کی روسے حضرت موسی علیہ السلام پر بھی فرعون کایہ جھوٹا الزام تھا کہ آپ ایک سحر زدہ آدمی ہیں، اور پھر قر آن خود ہی سورہ طہ میں کہتاہے کہ " فَاذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمُ يُخَيَّلُ الَّيْهِ مِنْ سِحُرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَى اللَّهُ وَعَصِيُّهُمُ يُخَيَّلُ الَّيْهِ مِنْ سِحُرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَى اللَّهُ وَعَصِيُّهُمُ يُخَيَّلُ الَّيْهِ مِنْ سِحُرِهِمُ أَنَّهَا تَسْعَى اللَّهُ وَعَصِينًا فَي نَفْسِهِ خِينَفَةً مُنُولِين "۔ یعنی " جب جادو گروں نے اپنے انجھر پھینکے تو یکا یک ان کے جادو سے موسی علیہ السلام کو بیہ محسوس ہونے لگا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں ، پس موسی علیہ السلام اپنے دل میں ڈر سا گیا"۔ کیا بیر الفاظ صر تح طور پر دلالت نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام اس وقت جادو سے متاثر ہو گئے تھے؟ اور کیااس کے متعلق بھی منکرین حدیث یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں قر آن نے خود اپنی تکذیب اور فرعون کے جھوٹے الزام کی تصدیق کی ہے؟

دراصل اس طرح کے اعتراضات اٹھانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کفار مکہ اور فرعون کس معنی میں نبی منگاٹیٹیٹم اور حضرت موسی علیہ السلام کو "مسحور" کہتے تھے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کسی دشمن نے جادو کر کے ان کو دیوانہ بنادیا ہے اور اسی دیوا نگی کے زیرِ اثرات یہ نبوت کا دعوی کرتے اور ایک نرالا پیغام سناتے ہیں۔ قر آن ان کے اسی الزام کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ رہاو قتی طور پر کسی شخص کے جسم یاکسی حاسمہ جسم کا جادو سے متاثر ہو جانا تو یہ بالکل ایسابی ہے جیسے کسی شخص کو پتھر مارنے سے چوٹ لگ جائے، اس چیز کا نہ کفارنے الزام لگایا تھا، نہ قر آن نے اس کی تردید کی، اور نہ اس طرح کے کسی و قتی تاثر سے نبی سُگاٹیٹیٹم کے کفارنے الزام لگایا تھا، نہ قر آن نے اس کی تردید کی، اور نہ اس طرح کے کسی و قتی تاثر سے نبی سُگاٹیٹیٹم کے کفارنے الزام لگایا تھا، نہ قر آن نے اس کی تردید کی، اور نہ اس طرح کے کسی و قتی تاثر سے نبی سُگاٹیٹیٹم کے

منصب نبوت پر حرف آتا ہے۔ نبی پر اگر زہر کا اثر ہو سکتا تھا، نبی اگر زخمی ہو سکتا تھا تو اُس پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا تھا۔ اِس سے منصبِ نبوت بیر حرف آنے کی کیاوجہ ہو سکتی ہے۔ منصبِ نبوت میں اگر قادح ہو سکتی ہے۔ توبیہ بات کہ نبی کے قوائے عقلی و ذہنی جادو سے مغلوب ہو جائیں، حتی کہ اس کا کام اور کلام سب جادو ہی کے زیر اثر ہونے گئے۔ مخالفین حق حضرت موسی علیہ السلام اور نبی سُلَیْ اِلَیْ الزام لگاتے تھے اور اسی کی تردید قرآن نے کی ہے۔

## سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 115 △

یہ بات حضرت موسی علیہ السلام نے اس لیے فرمائی کہ کسی ملک پر قحط آجانا، یا لاکھوں مربع میل زمین پر پھیلے ہوئے علاقے میں مینڈکوں کا ایک بلاکی طرح نکلنا، یا تمام ملک کے غلے کے گو داموں میں گھن لگ جانا، اور ایسے ہی دوسرے عام مصائب کسی جادوگر کے جادو، یا کسی انسانی طاقت کے کر تب سے رونما نہیں ہوسکتے۔ پھر جبکہ ہر بلاکے نزول سے پہلے حضرت موسی علیہ السلام فرعون کو نوٹس دے دیتے تھے کہ اگر تو اپنی ہٹ سے بازنہ آیا تو یہ بلاتیری سلطنت پر مسلط کی جائے گی، اور ٹھیک ان کے بیان کے مطابق وہی بلا پوری سلطنت پر نازل ہو جاتی تھی، تو اس صورت میں صرف ایک دیوانہ یا ایک سخت ہٹ دھرم آدمی ہی یہ پر کہہ سکتا تھا کہ ان بلاؤں کا نزول رب السموات والارض کے سواکسی اورکی کارستانی کا متیجہ ہے۔

## سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 116 🔼

یعنی میں توسحر زدہ نہیں ہوں مگر توضر ور شامت زدہ ہے۔ تیر اان خدائی نشانیوں کے بے در بے دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ دھر می پر قائم رہناصاف بتارہاہے کہ تیری شامت آگئی ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 117 🔼

یہ ہے اصل غرض اس قصے کو بیان کرنے کی۔ مشر کین مکہ اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو اور نبی صَلَّاتُیْمِ کو سر زمین عرب سے ناپید کر دیں۔اس پر انہیں بیہ سنایا جارہاہے کہ یہی کچھ فرعون نے موسی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ کرناچاہاتھا۔ مگر ہوایہ کہ فرعون اور اس کے ساتھی ناپید کر دیے گئے اور زمین پر موسی علیہ السلام اور پیروان موسی علیہ السلام ہی بسائے گئے۔اب اگر اسی روش پرتم چلوگے تو تمہاراانجام اس سے کچھ بھی مختلف نہ ہوگا۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 118 △

یعنی تمہارے ذمے یہ کام نہیں کیا گیاہے کہ جولوگ قرآن کی تعلیمات کو جانچ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو تم چشمے نکال کر اور باغ اگا کر اور آسان پھاڑ کر کسی نہ کسی طرح مومن بنانے کی کوشش کرو، بلکہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بات پیش کر دواور پھر انہیں صاف صاف بتادو کہ جو اسے مانے گاوہ اپناہی بھلا کرے گا اور جونہ مانے گاوہ بر اانجام دیکھے گا۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 119 🛕

یہ مخالفین کے اس شہرہ کا جواب ہے کہ اللہ میاں کو پیغام بھیجنا تھا تو پورا پیغام بیک وقت کیوں نہ بھیج دیا؟ یہ آخر ٹھیر ٹھیر کر تھوڑا تھوڑا پیغام کیوں بھیجا جارہاہے؟ کیا خدا کو بھی انسانوں کی طرح سوچ سوچ کر بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ اس شہرہ کا مفصل جواب سورہ نحل آیات ۲۰۱۱۰۱ میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تشریح بھی کر چکے ہیں، اس لیے یہاں اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

# سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 120 🔼

یعنی وہ اہل کتاب جو آسانی کتابوں کی تعلیمات سے واقف ہیں اور ان کے انداز کلام کو پہچانتے ہیں۔

### سورةبنىاسرآئيل حاشيه نمبر: 121 ▲

یعنی قر آن کو سن کروہ فورا سمجھ جاتے ہیں کہ جس نبی کے آنے کاوعدہ بچھلے انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں کیا گیا تھاوہ آگیاہے۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 122 🛕

صالحین اہل کتاب کے اس رویے کا ذکر قر آن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثلاً آل عمر ان آیات ۱۱۳ تا۱۹۹،۱۱۵ ۔ اور المائدہ آیات ۸۲۔۸۵۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 123 △

یہ جواب ہے مشر کین کے اس اعتراض کا کہ خالق کے لیے "اللہ" کا نام توہم نے سناتھا، مگریہ "رحمان" کا نام تم نے کہاں سے نکالا؟ ان کے ہال چونکہ اللہ تعالی کے لیے بیہ نام رائج نہ تھااس لیے وہ اس پر ناک بھوں چڑھاتے تھے۔

## سورةبنى اسرآئيل حاشيه نمبر: 124 🛕

ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کے میں جب نبی منگی نیائی یا دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قر آن پڑھتے تھے تو کفار شور مجانے لگتے اور بسااو قات گالیوں کی بو چھاڑ شروع کر دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا کہ نہ تواتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں، اور نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں۔ یہ حکم صرف انہی حالات کے لیے تھا۔ مدینے میں جب عالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا۔ البتہ جب بھی مسلمانوں کو کے سے حالات سے دوچار ہونا پڑے، حالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا۔ البتہ جب بھی مسلمانوں کو کے سے حالات سے دوچار ہونا پڑے، انہیں اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنا جا ہیے۔

# سورةبنىاسرآئيل حاشيهنمبر: 125 △

اس فقرے میں ایک لطیف طنز ہے ان مشر کین کے عقائد پر جو مختلف دیو تاؤں اور بزرگ انسانوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے اپنی خدائی کے مختلف شعبے یا بنی سلطنت کے مختلف علاقے ان کے انتظام میں دے رکھے ہیں۔ اس بیہو دہ عقیدے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی خو د اپنی خدائی کا بار

سنجالنے سے عاجز ہے اس لیے وہ اپنے پشتیاں تلاش کر رہاہے۔اسی بنا پر فرمایا گیا کہ اللہ عاجز نہیں ہے کہ اسے کچھ ڈیٹیوں اور مدد گاروں کی حاجت ہو۔

Only Sull Colly